ebooks.i360.pk

rerere









and the comment of th

| 100               | ത്തെത്തെത്തെത്തെത്തെത്തെത                                                                      | W.C | व स्व  |                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| rra               | تذكرهٔ نوح عليه السلام                                                                         | • , | רידוי  | صديق نبوت كے ليے احتقانه شرائط                                              |
| ברח               | جود عليه السلام اوران كي قوم                                                                   | •   | MTZ    | يصلول كادن                                                                  |
| 442               | مور بیانات بھی بار                                                                             |     | 749    | تكايت نبوى عليلة                                                            |
| MYA               | صالح عليه السلام اورقوم ثهود                                                                   |     | m+     | فرآ ن ڪيم مختلف اوقات ميں کيوں اترا؟                                        |
| 749               | صالح عليه السلام كي باغي قوم                                                                   | ٠   | اسونهم | نبیاء سے دشمنی کاخمیاز ہ                                                    |
| 121               | لوط عليه السلام اوران كي قوم                                                                   |     | ~~~    | نبياء كانداق                                                                |
| 12                | ہم جنس پری کا شکار                                                                             |     | ٣٣٣    | گروہ جا ہےتو رات دن میں نہ بدلے                                             |
| 12r               | شعيب عليه السلام                                                                               |     | rro    | لنبى كل عالم عليه السلام                                                    |
| 724               | ڈنڈی مارقوم<br>*                                                                               |     | 42     | آ بائی گمرای                                                                |
| 12m               | مشركين كي و بهي حماقتيں                                                                        | •   | وسم    | لتدتعالي كي رفعت وعظمت                                                      |
| 740               | مبارک کتاب                                                                                     | •   | 477    | مومنوں کا کردار                                                             |
| 720               | بثارت وتقعديق يافته كتاب                                                                       |     | rrr    | ب ہے بڑا گناہ؟                                                              |
| 12Y               | کفروا نکار                                                                                     |     | ۵۳۳    | عيا دالرحمان كےاوصاف                                                        |
| MLL               | بيكتأب عزيز                                                                                    |     | 447    | ر<br>سومنوں کے اعمال اور اللہ تعالیٰ کے انعامات                             |
| M21               | مشتحق سزالوگوں سےالگ ہوجاؤ                                                                     |     | rra.   | غارف قرآن حكيم                                                              |
| MAT               | شیاطین اور جاد وگر<br>شیاطین اور جاد وگر                                                       |     | ra.    | مویٰ علیہ اور اللہ جل شانہ کے مکالمات                                       |
| MAZ               | ی میں روم بازو ر<br>آگ لینے گئے' رسالت مل گئی                                                  |     | rom    | رغون اورموی علیهالسلام کامباحثه<br>مرغون اورموی علیهالسلام کامباحثه         |
| MA9               | م کیے سے رہاں کا اسال میں منطق میں انعامات<br>حضرت داوداور سلیمان علیہماالسلام پرخصوصی انعامات |     | rar    | ریاں ریانات ہے۔<br>مناظرہ کے بعدمقابلہ                                      |
| M94               | سر سرک و دورور بیمان پیها عمل کرد سنو ی این مات<br>بدید کی غیر حاضری                           |     | raa    | ، سربات بربات و به<br>جرات و ہمت والے کامل ایمان لوگ                        |
| 44                | ند مهران میرخانسری<br>شخفین شروع هوگئ                                                          |     | ra2    | بروت ربات و سے ہاں ہیں وت<br>فرعو نیوں کا انجام                             |
|                   | ين مرون ہون<br>بلقيس کوخط ملا                                                                  |     | ran    | ر ویون<br>نرعون اوراس کالشکر غرق دریا ہو گیا                                |
| 79D               |                                                                                                |     | 769    | بر ون دوران که سر رک دریا به و تیا<br>براهیم علیه السلام علامت تو حید برستی |
| ~9Z               | بلقیس کود وباره بیغام نبوت ملا<br>بلقیه بریزنه به منزمی                                        | •   | -      | •                                                                           |
| ۲q <sup>'</sup> q | بلقیس کاتخت آنے کے بعد<br>الحمال الماری نیر ق                                                  |     | الایم  | ھم ہے کیا مراد ہے؟<br>نیک لوگ اور جنت                                       |
| ۵۰۱               | صالح عليه السلام كي ضدى قوم<br>وغنزي مديد                                                      |     | 747    |                                                                             |
| 0.5               | اومتني كو مار ژالا                                                                             | •   | WAL    | بت پرتی کا آغاز                                                             |

ہے جنسی تعلق (نتیجایڈز)



جنہیں ہماری ملاقات کی تو تع نہیں' انہوں نے کہا کہ ہم پرفرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے؟ یا ہم اپنی آتھوں سے اپنے رب کودیکھ لیتے؟ ان لوگوں نے اپنے شیں ہماری ملاقات کی تو تع نہیں' انہوں نے کہا کہ ہم رہم ہم کے کہ بیر مردم کے کہ بیر مردم کے گئے ہم انہوں نے جو جو اعمال کئے تھے ہم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر آئیس پراگندہ ذروں کی طرف کردیا ۞ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانا بھی ہی محروم کئے گئے ۞ انہوں نے جو جو اعمال کئے تھے ہم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر آئیس پراگندہ ذروں کی طرف کردیا ۞ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانا بھی ہم کے کہا تا بھی ہے کہ مدید کی کہ مدید کی صورت کی میں ہم کی ہے کہ کہت بہتر ہوگا اور خواب گاہ بھی عمدہ مدی گی ۞

تھد ہی نہوت کے لئے احمقانہ شرائط: ہے ہے (آیت: ۲۲ ۲۲) کافرلوگ انکار نبوت کا ایک بہانہ یہ بھی بناتے سے کہ اگر اللہ کوکوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو کیوں نہ بھیجا؟ چنا نچہ اور آیت میں ہے کہ وہ ایک بہانہ یہ بھی کرتے تھے کہ لَنُ نُوْمِنَ حَتَی نُوْنی مِشُلَ مَا اُونِیَ رُسُلُ اللّٰهِ یعنی جب تک خود جمیں وہ دیا جائے جورسولوں کو دیا گیا ہے ہم ہرگز ایمان نہ لا نمیں گے -مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبیوں کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ وقی لے کر آتا ہے ہمارے پاس بھی آئے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کا مطالبہ یہ ہو کہ فرشتو وقی لے کر آتا ہے ہمارے پاس بھی آئے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کا مطالبہ یہ ہو کہ فرشتو ان کو دیکھ کیس ہو خود فرشتے آگر ہمیں سمجھا کمیں اور آن خضرت میں تھی ہو کہ نوٹ کی نبوت کی تھی دین کریں تو ہم آپ کو نبی مان لیس گے - جیسے اور آیت میں ہے کہ کفار نے کہا اُو تَانِی بِاللّٰهِ وَ الْمُ آئِدِ گَةِ فَبِیدًا لَا یعنی تو اللہ کے اور آئے میں ہوارے کہ یا تو ہمارے اور فرشتے ازیں یا ہم اپ رب کو دیکھ لیں - یہ بات اس کی پوری تفیر سورہ سوائی کی منہ سے کہ منہ سے نگل کہ بیا تھی اس کا کہ کے منہ سے گھی تھے اور ان کا غرور صدے بڑھ گیا تھا - ان کی ایمان لانے کی نیت نہ تھی - یہاں بھی ان کا کہ منا اور فرشتے ازیں یا ہم اپ رب ہم ان کے کہ نیت نہ تھی - یہاں بھی ان کا ایس ہوا ہے کہ یا تو ہمارے اور فرشتے ازیں یا ہم اپ رب ہم ان کے مائے کر دیتے جب بھی انہیں اگر ہم ان پرفرشتوں کو بھی اور بھی تمام چزیں ہم ان کے سامنے کر دیتے جب بھی انہیں اگیان لانا فسیب نہ ہوتا - ایک لانا فسیب نہ ہوتا - ایک ان کا نا نہ سے نہ ہوتا - ایک ان کا نا نہ کہ منہ ہیں ان کے سامنے کر دیتے جب بھی انہیں الیان لانا فسیب نہ ہوتا - ایک ان کے سامنے کر دیتے جب بھی انہیں الیان لانا فسیب نہ ہوتا - ایک ان کے سامنے کر دیتے جب بھی انہیں الیان لانا فسیب نہ ہوتا - ایک ان کے سامنے کر دیتے جب بھی انہیں الیان لانا فسید نہ ہوتا - ایک کو کو کھی سے خور کی ہم ان کے سامنے کر دیتے جب بھی انہیں الیکان لانے کو دیتے ہوتے اور ان سے مردے باتیں کرتے اس ورد کے اور ان سے مردے باتیں کرتے اس ورد کے اور کو کھی سے میں کی کو کھی تھی انہیں کی کو کی کو کھی اس کی کو کھی تھی کو دیتے جب بھی انہیں کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی انہوں کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو ک

اللہ تعالی فرما تا ہے فرشتوں کو یہ دیکھیں گے لیکن اس وقت ان کے لئے ان کادیکھنا کچھ و مندنہ ہوگا۔ اس سے مراد سکرات موت کا وقت ہے جب کے فرشتے کا فروں کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے فضب اور جہنم کی آگ کی خرانہیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث نفس 'تو خبیث اور تا پاک جسم ہیں تھا' اب گرم ہواؤں' گرم پانی اور نامبارک سابوں کی طرف چل۔ وہ نکلنے سے کتر اتی ہے اور بدن میں چھپتی نفس' تو خبیث اور تا پاک جسم میں تھا' اب گرم ہواؤں' گرم پانی اور نامبارک سابوں کی طرف چل۔ وہ نکلنے سے کتر اتی ہے اور بدن میں چھپتی کھرتی ہے' اس پر فرشتے ان کے چروں پر اور ان کی کمروں پر ضربیں مارتے ہیں۔ جیسے فرمان ہے وَ لَوْ تَرْبَی اِذِ الظّلِمُونَ فِی غَمَر ٰ تِ الْمَالِي مِن کاش کہ تو ظالموں کو ان کی سکرات کے وقت و کھتا جب کہ فرشتے آئیں مارنے کے لئے ہاتھ ہو ھائے ہوئے ہوں گے اور

کہدر ہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالؤ آج تہمیں ذلت کے عذاب چکھے پڑیں گے۔ کیونکہ تم اللہ تعالی ہے متعلق ناحق الزامات ترشتے تھے۔ اوراس کی آبیوں سے تکبر کرتے تھے۔ مومنوں کا حال ان کے بالکل جس ہوگا' وہ اپنی موت کے وقت خوشخبریاں سنائے جاتے ہیں اورابدی مسرتوں کی بشارتیں دیئے جاتے ہیں۔ جیسے فرمان ہے إِنَّ الَّذِینَ قَالُو ا رَبُّنَا اللّٰهُ اللّٰہ ہوں نے اللّٰہ کہ اور آبی ہوں کہ تم من اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہوں کے خوش مناؤجن کا تمہیں وعدہ دیا جاتا رہا۔ ہم تمہارے والی ہیں دنیا کی زندگی ہیں بھی اور آخرت ہیں بھی تم جو پھے چاہو گئے پاؤگاورجس چیز کی خواہش کرو گئے موجود ہوجائے گئے توان اللّٰہ اللّٰہ

بعض نے کہا ہے مراداس سے قیامت کے دن فرشتوں کا دیکھنا ہوسکتا ہے کہ دونوں موقعوں پر فرشتوں کا دیکھنا میں ایک قول کی دوسر ہے تول سے نفی نہیں کیونکہ دونوں موقعوں پر ہرنیک و بدفرشتوں کو دیکھیں گے مومنوں کو رحمت و رضوان کی خوتخری کے ساتھ فرشتوں کا دیدار ہوگا اور کا فروں کے معنی روک ہیں چنا نچہ قاضی کے کہ اب فلاح و بہودتم پر حرام ہے۔ جہ در کے لفظی معنی روک ہیں چنا نچہ قاضی جب کی کواس کی مفلسی یا جمانت یا بچیپن کی وجہ سے مال کے تصرف فلاح و بہودتم پر حرام ہے۔ جہ در کے لفظی معنی روک ہیں چنا نچہ قاضی جب کی کواس کی مفلسی یا جمانت یا بچیپن کی وجہ سے مال کے تصرف سے روک دیتو کہتے ہیں تک جو کر الله اللہ اللہ کے کہ وہ بھی اس لئے کہ وہ بھی انسانوں کو ہر بے کہ دول کو بیا میں جر کہتے ہیں اس لئے کہ وہ بھی انسانوں کو ہر بے کا موں سے روک دیتا ہے بلکہ اس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ عقل کو بھی عربی میں جر کہتے ہیں اس لئے کہ وہ بھی انسانوں کو ہر بے کا موں سے روک دیتا ہے بلکہ اس کے بہر شخت ان سے کہتے ہیں کہ جوخوش خبریاں مومنوں کو اس وقت ملتی ہیں اس سے تم محروم ہو ۔ یہ معنی تو اس بنا پر کہ اس جملے کوفرشتوں کا قول کہا جائے۔

دوسرا قول سے ہے کہ میں مقولہ اس وقت کا فروں کا ہوگا وہ فرشتوں کود کی کہیں گے کہ اللہ کرتے ہم ہے آئیں رہو ہمیں ہارے

پاس آنا نہ طے گویہ عنی بھی ہو سکتے ہیں کین دور کے معنی ہیں۔ بالخصوص اس وقت کہ جب اس کے خلاف وہ تغییر جوہم نے اوپر بیان کی اور
سلف سے مروی ہے۔ البہ حضرت مجاہر رحمتہ اللہ علیہ ہے ایک قول الیا مروی ہے لیکن انہی سے صراحت کے ساتھ یہ محم مروی ہے کہ بیتول
فرشتوں کا ہوگا واللہ اعلم۔ پھر قیامت کے دن انگیال کے صاب کے وقت ان کے اعمال عارت اور اکارت ہو جا کیں گے۔ یہ جنہیں اپنی
نجات کا ذریعہ بھی ہوئے سے وہ بیکا رہوجا کیں گے کوئکہ یا قو وہ خلوص والے نہ سے یاست کے مطابق نہ سے اور جوگل ان دونوں سے یا
ان میں سے ایک چیز سے خالی ہو وہ واللہ کے نزدیک قابل تجول نہیں۔ اس لئے کا فروں کے ٹیک اعمال بھی مروود ہیں۔ ہم نے ان کے انمال
کا ملاحظہ کیا اور ان کوشل بھر ہو ہو تے ذروں کے کردیا کہ وہ صورج کی شعاعیں جو کس سے آری ہوں ان میں نظر توآتے ہیں
کیاں کوئی انہیں پکڑنا جا ہے جو ہا تھونییں آئے۔ جس طرح پائی جوز مین پر بہا دیا جائے وہ پھر ہاتھ نہیں آسکتا یا غبار جو ہاتھ نہیں لگ سکتا ۔ یا
درختوں کے چوں کا چورا جو ہوا میں بھر گیا ہو یا را کھاور خاک جواڑتی پھرتی ہو۔ ای طرح ان کے اعمال ہیں جو تحض بیکار ہو گئے۔ ان کا کوئی
عادل حاکم حقیق کے سامنے پیش ہوئے تو تو میں تکے کہ یا قوان میں خلوص نہ تھا یا شریعت کی مطابقت نہی یا دونوں وصف نہ ہے۔ بی بہ بیا موال الگذین کوئرو الربیا ہے تھی کہ وہ کر انہوں کیاں کی مثال را کہ جیسی ہے جے تیز ہوا اڑا

دے۔انبان کی نیکیاں بعض بدیوں ہے بھی ضائع ہوجاتی ہیں جیسے صدقہ خیرات کہ وہ احسان جنانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع ہوجاتا ہے۔ جیسے فرمان ہے آئیاً الَّذِینَ امَنُوا اَلَا تُبُطِلُوا صَدَقْتِکُمُ بِالْمَنِّ وَالْآذی پس ان کے اعمال میں ہے آج یہ کی ممل پر قادر نہیں اور آیت میں ان کے اعمال کی مثال اس ریت کے ٹیلے ہے دی گئی جودور ہے مثل دریا کے لہریں مارتا ہوا دکھائی دیتا ہے جے دی کھر پیاسا آدی یانی سمجھتا ہے کین پاس آتا ہے قوامیدٹوٹ جاتی ہے۔اس کی تفسیر بھی اللہ کے ضل سے گزر چکی ہے۔

پھرفر مایا کہ ان کے مقابلے میں جنتیوں کی بھی من او کیونکہ یہ دونوں فریق برابر کے نہیں۔ جنتی تو بلند در جوں میں اعلیٰ بالا خانوں میں امن وامان راحت و آرام کے ساتھ عیش وعشرت میں ہوں گے۔ مقام اچھا 'منظر دل پند 'ہرراحت موجود' ہردل خوش کن چیز سامنے' جگہ اچھیٰ مکان طبیب 'منزل مبارک 'مونے بیٹھنے' رہنے سننے کا آرام' برخلا ف اس کے جہنی دوزخ کے بنچے کے طبقوں میں جکڑ بند او پر بنچے وائیں بائیں مکان طبیب 'منزل مبارک 'مونے بیٹھنے' رہنے سننے کا آرام' برخلا ف اس کے جہنی دوزخ کے بنچے کے طبقوں میں جکڑ بند او پر بنچے وائیں بائیں بائیں آرنے ' خوفا کے منظر عذا ب خت - نیک لوگوں کے جن کے دل میں ایمان تھا' اعمال مقبول ہوئے' اچھی جزائیں دی گئیں' بدلے ملے جہنم ہے بیچ جنت کے وارث و مالک ہنے - پس یہ جو تمام بھلائیوں کو سیٹ بیٹھے اور وہ جو ہرنیکی سے محروم رہے' کہیں برابر ہوسکتے ہیں؟ پس نیکوں کی سعادت بیان فرما کر بدوں کی شقاوت پر تنجیبہ کردی – ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عذرے مروی ہے کہ کوئی ساعت الی بھی ہوگی کہ جنتی اپنی حوروں کے ساتھ دن دو پہرکوآ رام فرما ئیں اور جہنی شیطانوں کے ساتھ جگڑے ہوئے دو پہرکوآ رام فرما ئیں اور جہنی شیطانوں کے ساتھ جگڑے ہوئے دو پہرکوآ رام فرما ئیں اور جہنی شیطانوں کے ساتھ جگڑے ہوئے دو پہرکوگھ ہرائیں۔

سعید بن جبیر کتے ہیں اللہ تعالیٰ آ و صودن میں بندوں کے حساب سے فارغ ہوجائے گا۔ پس جنتیوں کے لئے دو پہر کے سونے کا وقت جنت میں ہوگا اور دوز خیوں کا جہنم میں - صورت عمر مدرحت اللہ علی فرماتے ہیں 'جھے معلوم ہوا ہے کہ کس وقت جنتی بنیں گے اور جہنی جہنم میں - بیدوہ وقت ہوگا جبنم میں دنیا میں دو پہر کا وقت ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو دو گھڑی آ رام حاصل کرنے کی غرض سے لوٹے ہیں - جنتیوں کا یہ قبلولہ جنت میں ہوگا - چھلی کی کیجی انہیں پیٹ بھر کر کھلائی جائے گی - حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دن آ دھا ہوائی سے بھی پہلے جنتی جنت میں اور جہنی جہنم میں قبلولہ کریں گئے پھر آ پ نے یہی آ یت پڑھی اور آ یت نُم ؓ اِنَّ مَرُ حِعَهُمُ لَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ حیاب لینا کے جانب لینا ہے جانب لینا ہے۔ پھر یہ جنت میں جائے والے صرف ایک مرتبہ جناب باری کے سامنے پیش ہوں گئے بہی آ سانی سے حساب لینا ہے ۔ پھر یہ جنت میں جائر وی کہ بھی پڑھی ہوں گئے بھر اُن اللہ عنہ کا اور حیاب کیا قبلہ مسرو کہ کا آ رام کریں گے۔ جیسے فرمان اللہ ہے فامّا مَنُ اُو یہی کِتْبَةٌ بِیَمِینِهِ فَسَوُ فَ یُحَاسَبُ حِسَابًا وَ اِنْ اَلْ اِنْ اَنْ ہِ مَسُرُورُ رَّا لِینَ جَسِیْ خُصُ کو اپنا عمل نامہ داھنے ہاتھ میں ویا جائے گا اس سے بہت آ سان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے والوں کی طرف خوثی لوٹی گوٹی اس کے اس کا قیام اور مزل بہتر ہے۔

صفوان بن محرز رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو شخصوں کو لا یا جائے گا۔ ایک تو وہ جوساری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اس سے
حساب لیا جائے گا تو اس کی پوری عمر میں ایک نیکی بھی نہ نکلے گی۔ پس اسے جہنم کے دا ضلے کا تھم ملے گا۔ پھر دوسر اشخص آئے گا جس نے ایک
کمبل میں دنیا گزاری تھی۔ جب اس سے حساب لیا جائے گا تو یہ کہے گا کہ اے اللہ میرے پاس دنیا میں تھا ہی کیا جس کا حساب لیا جائے گا تو جہنی
اللہ فرمائے گا۔ یہ چا ہے اسے چھوڑ دو۔ اسے جنت میں جائے گی اجازت دی جائے گی۔ پھر کھے عرصے کے بعد دونوں کو بلایا جائے گا تو جہنی
بادشاہ تو مثل سوختہ کو کیلے کے ہوگیا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا، کہوکس حال میں ہوئیہ کہے گا نہایت برے حال میں اور نہایت خراب جگہ
میں ہوں۔ پھر جنتی کو بلایا جائے گا، اس کا چرہ چو دہویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا، کہوکسی گزرتی ہے؟ یہ
میں ہوں۔ پھر جنتی کو بلایا جائے گا، اس کا چرہ چو دہویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا، کہوکسی گزرتی ہے؟ یہ
کے گا، الحمد للہ بہت اچھی اور نہایت بہتر جگہ میں ہوں۔ اللہ فرمائے گا، جاؤا بی اپنی جگہ پھر چلے جاؤ۔ حضرت سعیدصواف رحمت اللہ علیہ کا بیان

ہے کہ مومن پرتو قیامت کا دن ایسا چھوٹا ہوجائے گا جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت کوہ جنت کی کیار یوں میں پہنچاد ہے جائیں گے یہاں تک کہاور مخلوق کے حساب ہوجا کمیں - پس جنتی بہتر ٹھکانے والے اور عمدہ جگہ والے ہوں گے۔

جس دن آسان بادل پر پیسٹ جائے گا اور فرشتے لگا تاراتریں گے ○اس دن سیح طور پر ملک صرف رحیان کا بی ہوگا۔ یدن کا فروں پر بز ابھاری ہوگا ○ اس دن سیم گرخض اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کیے گا' ہائے کاش کہ میں نے رسول کی راہ لی ہوتی ○ ہائے انسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست بنایا ہوا نہ ہوتا ○ اس نے جمجھے اس کے بعد گراہ کردیا کہ نصیحت میرے پاس آئیٹی تھی' شیطان توانسان کو دقت پر دغادینے والاہے ○

لیکن فرشتے سمجھادیں گے۔ وہ آنے والا ہے ابھی تک نازل نہیں ہوا۔ پھر جب کہ ساتوں آسانوں کے فرشتے آ جا کیں گے اللہ

تعالی اپن عرش پرتشریف لائے گا جسے آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے جن کے مخفے سے گھٹے تک ستر سال کا راستہ ہے اور ران اور مونڈ ھے کے درمیان بھی ستر سال کا راستہ ہے ہر فرشتہ دوسرے سے علیحدہ اور جدا گانہ ہے ہرا کیک کٹھوڑی سینے سے لگی ہوئی ہے اور زبان پر سُبُحان الْمَلِكِ الْقُدُّو سِ کا وظیفہ ہے۔ ان کے سروں پر ایک پھیلی ہوئی چیز ہے جسے سرخ شفق اس کے اوپرعرش ہوگا۔ اس میں راوی علی بن زید بن جدعان ہیں جوضعیف ہیں۔ اور بھی اس حدیث میں بہت ی خامیاں ہیں۔ صور کی مشہور حدیث میں بھی اس کے قریب قریب مروی ہے۔ واللہ اعلم۔

اور آیت میں ہے کہاس دن ہو پڑنے والی ہو پڑے گا اور آسان پھٹ کرروئی کی طرح ہوجائے گا-اوراس کے کناروں پرفرشخے ہوں گے۔ شہر بن حوشبہ کہتے ہیں ان میں سے چار کی شیح تو یہ ہوگ مسبہ خانک اللّٰہ ہم وَ بِحَمْدِ كَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ اے اللّٰہ تو پاک ہے تو قابل ستائش و تعریف ہے۔ باوجود علم کے پھر بھی ہروباری برتنا تیراوصف ہے جس پرہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور چار کی شیخ یہ ہوگ سُبہ حانک اللّٰہ ہم وَ بِحَمْدِ كَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَلْمِ كَ يَعْرَبُهُ مِنْ مِن اللّٰهُ مَّ وَ بِحَمْدِ كَ اللّٰهُ مَّ وَ بِحَمْدِ كَ اللّٰهُ مَّ وَ بِحَمْدِ كَ اللّٰهُ مَا تیرے ہی لئے سب تعریف ہے کہ تو باوجود قدرت کے معاف فرما تار ہتا ہے۔ ابو بکر بن عبدالله رحمت الله علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت الله عزوجل کا قدر میان میں میت جا کیں گئی جس موقت الله عزوج کی اللہ تا ہم کا تو درمیان میں میت ہزار پردے ہوں گے۔ بعض نور کے بعض ظلمت کے۔ اس ظلمت میں سے ایک ایک آ واز نکلے گی جس سے دل پاش پاش ہوجا کیں گئی سے دل باش پاش ہوجا کیں گئی ہوگی واللہ اللہ کا کہ بیروایت انہی دو تھلوں میں سے لیہ و کی ہوگی واللہ اللہ علم۔

ای دن صرف الله ای کا بیشتا کی بادشاہت ہوگی جیے فرمان ہے لیمن الکھ کُلگ الیّوْمَ الَحٰ آئِ مَا ہلک س کے لئے ہے؟ صرف الله عالب وہمار کے لئے صبح حدیث میں ہے الله تعالی الله الله ہوں وہم کے الله الله ہوں وہمار کے اللہ ہوں کا بین الله ہوں کا بین الله ہوں کا بین الله ہوں کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ دو دن کفار پر برا ہماری پڑا ہماری ہوگا۔ اس کا بیان اور جگہ بھی ہے کہ کا فروں پر وہ دن بہت کراں گزرے گا۔ ہاں مومنوں کو اس دن مطلق گھبراہٹ یا پر بیا نی نہ ہوگ ۔ حضور علیہ ہے کہا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ ہی ہوں کہ ہماری ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس کو تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہمون پر تو وہ ایک وقت کی فرض نماز ہے بھی ہکا اور آسان ہوگا۔ پینچبر علیہ السلام کے طریقے اور آپ کو لئے ہوئے کھلے حق ہونے کھلے حق ہون کے دور حریت وافسوں کے ساتھ اپنچ ہاتھ ہوئے کھا تھا ہوئے کہا تھی ہماری کا در صور تھا گیا گیا گیا گیا ہماری کہ ہوئے کھا تھا ہوئے کھا تھا ہماری کھی ہماری کھی کہوں کے اعتبار سے یہ ہرا سے خالم کو شامل ہوگا اور آپ کو اور حریت وافسوں کے بھی کھا اور آپ کی جان کھی ہمی حال ہوگا اور ان کے سوالور بھی ایسے ہماری کھی جس کہ کہ کہا تھا۔ اللہ تو قال کی عقیدت مندی نہ کی ہوئی جس کے محمور اور جس کے کہا کہا ور اللہ کہ وہ بھی کہا تھا۔ اللہ تو اللہ کے موالی انسان کورسوا کرنے والا ہوگا۔ کہا تھا۔ اللہ تو اللہ کے شیطان انسان کورسوا کرنے والا ہوگا۔ کہا تھا۔ اللہ تو کی طرف بلاتا ہے اور حق ہما کی بیا تھا۔ اللہ تو کی طرف بلاتا ہے اور حق ہما کہا دیا ہے۔



۔ رسول کیے گا کہ اے میرے پروردگار' بے شک میری امت نے اس قر آن کو چھوڑ رکھا تھا ۞ ای طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گنہگاروں کو بنا دیا ہے' تیرارب ہی ہدایت کرنے والا ہےاور مدد کرنے والا کانی ہے ۞

شکایت نبوی علی این است کے کہنے یہ کہ اس اس اس است والے دن اللہ کے سے رسول آئخسرت محمصطفیٰ علیہ اپنی امت کی شکایت بنوی علیہ اوروں کو بھی اس کے سنے جناب باری تعالیٰ میں کریں گے کہنے یہ لوگ قرآن کی طرف مائل تھے ندر غبت سے قبولیت کے ساتھ سنتے تھے بلکہ اوروں کو بھی اس کے سنے سے روکتے تھے جسے کہ کفار کا مقولہ خود قرآن میں ہے کہوہ کہتے تھے کا تسسَمعُو البھندا اللّقُر ان وَ الْعَو اُ فِیهُ اس قرآن کو نہ سنواوراس کے پر ھے جانے کے وقت شوروغل کرو۔ یہی اس کا چھوڑ رکھنا تھا۔ نداس پر ایمان لاتے تھے نداس سے جو اورون کو کر کرتے تھے نہ اس پر عمل تھا نداس کے احکام کو بجالاتے تھے نداس کے منع کردہ کا موں سے رکتے تھے بلکہ اس کے سوااور کلاموں میں مشغول ومنہمک رہے تھے جیسے شعراشعار خرالیات با ج گا ہے راگ راگنیاں اسی طرح اور لوگوں کے کلام سے دلچیں لیتے تھے اوران پر عامل تھے بہی اسے چھوڑ دینا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی کریم ومنان جو ہر چیز پر قادر ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے ناپندیدہ کاموں سے دست بردار ہوجا کیں اوراس کے پندیدہ کاموں کی طرف جھک جا کیں۔ وہ ہمیں اپنے کلام کی بجھ دے اور دن رات اس پڑئل کرکے ہوایت دین جو رہے کہ ہوایت دین جو میں دین ہو ہو کہ کہ ہوایت دین جو میں دونہ ہمیں اپنے کلام کی بجھ دے اور دن رات اس پڑئل کرکے ہوایت دین جو ہر جیز کی ہوایت دین جو می خور ہون ہوں کی طرف جھک جا کیں۔ وہ ہمیں اپنے کلام کی بجھ دے اور دن رات اس پڑئل کرنے کی ہوایت دین جس سے دونوش ہوؤہ کرم ہو وہ ہوں ہوں کی طرف جھک جا کیں۔ وہ ہمیں اپنے کلام کی بجھ دے اور دن رات اس پڑئل

پھر فرمایا ، جس طرح اے بی آپ کی قوم میں قرآن کونظر انداز کردینے والے لوگ بین اس طرح اگلی امتوں میں بھی ایسے لوگ سے جوخود کفر کر کے دوسروں کو اپنے کفر میں شریک کار کرتے تھے اور اپنی گمراہی کے پھیلانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ جیسے فرمان ہے وَحُود کفر کر کے دوسروں کو اپنے گئر اللہ یعنی اس طرح ہم نے ہرنبی کے دشن شیاطین وانسان بنادیئے ہیں۔

پھرفر مایا جورسول اللہ عظی کے تابعداری کرے کتاب اللہ پرایمان لائے اللہ کی وہی پریقین کرے اس کا ہادی اور ناصر خود اللہ تعالی ہے۔ مشرکوں کی جوخصلت او پر بیان ہوئی اس سے ان کی غرض بیتھی کہلوگوں کو ہدایت پر نہ آنے دیں اور آپ مسلمانوں پر عالب رہیں۔ اس لئے قر آن نے فیصلہ کیا کہ بینا مراد ہی رہیں گے۔ اللہ اپ بندوں کوخود ہدایت کرے گا۔ اور مسلمانوں کی خود مدد کرے گا۔ بیمعالمداور ایسوں کا مقابلہ کچھ تھے سے ہی نہیں تمام الگے نبیوں کے ساتھ یہی ہوتار ہاہے۔

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُزَانُ جُلَةً وَّاحِدَةً كَذَٰ لِكَ الْنَثَيِّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيْلًا ﴿ وَلاَ يَاتُونَكَ بِمَثَلِ اللَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَاحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿ الَّذِيْنَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوْهِ فِمْ اللَّ جَهَنَّمُ اولَإِكَ شَرَّ مِّكَانًا وَآضَلُ سَبِيلًا ﴾ على وُجُوْهِ فِمْ اللَّ جَهَنَّمُ اولَإِكَ شَرَّ مِّكَانًا وَآضَلُ سَبِيلًا ﴾

كافركيني الكركاس برقرآن سارا كاسارا ايكساته بي كول نداتارا كيا؟ اى طرح بم في تقود اتقود الركاتاراتا كداس بيم تيرادل توى كرين بم في است تھہراتھہراکر ہی پڑھ سنایا ہے 🔾 بہ تیرے پاس جوکوئی مثال لائیں گئے ہم اس کاسچا جواب اور عمدہ تو جیہہ تھے بتادیں گے 🔿 جولوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جع کے جائیں گے وہی بدر مکان والے اور مراور رائے والے ہیں 🔾

قرآن عليم مختلف اوقات مين كيول اترا؟ ١٠ ١٠ المنه (آيت٣٠-٣٣) كافرول كاليك اعتراض يبحى تفاكه جيسے توريت أنجيل زبور وغیرہ ایک ساتھ پنجبروں پر نازل ہوتی رہیں یوتر آن ایک ہی دفعہ آنخضرت عظیم پر نازل کیوں ندہوا؟ اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں واقعی بیمتفرق طور براتراہے بیس برس میں نازل ہواہے جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئ جوجو واقعات ہوتے رہے احکام نازل ہوتے گئے تا کہ مومنوں کا دل جمار ہے۔ تھبچٹر ہرکرا حکام اتر ہے تا کہ ایک دمعمل مشکل نہ ہو بڑے وضاحت کے ساتھ بیان ہوجائے - سمجھ میں آ جائے۔ تفسیر بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہے۔ ہم ان کے کل اعتراضات کا سمج اور سیا جواب دیں گے جوان کے بیان ہے بھی زیادہ واضح ہوگا - جو کی یہ بیان کریں گئے ہم ان کی تسلی کردیں گے۔ صبح شام رات دن سفر حضر میں بار باراس نبی علیہ کی عزت اورا پنے خاص بندول کی ہدایت کے لئے ہمارا کلام ہمارے نبی کی پوری زندگی تک اثر تار ہا۔جس سے حضور علاقے کی بزرگی اور فضیلت بھی ظاہر ہوتی رہی تیکن دوسرے انبیاءعلیهالسلام برایک ہی مرتبہ سارا کلام اتر انگراس بہترین نبی ﷺ ہےاللہ تبارک وتعالیٰ بار بارخطاب کرتار ہا تا کہاس قرآن کی عظمت مجمي آ شكار ہوجائے'اس ليے به اتنى كمبى مدت ميں نازل ہوا۔ پس نبي ﷺ بھىسب نبيوں ميں اعلىٰ اورقر آ ن بھى سب كلاموں ميں بالا-اور لطیفہ پیہے کہ قرآن کو دونوں بزرگیاں ملیں۔ بدا یک ساتھ اوح محفوظ سے ملاءاعلیٰ میں اترا-لوح محفوظ سے پورے کا پورا دنیا کے آسان تک پہنچا۔ پھرحسب ضرورت تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل ہوتار ہا۔

ا بن عباس رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں سارا قرآن ایک دفعہ ہی لیلتہ القدر میں دنیا کے آسان پر نازل ہوا۔ پھر ہیں سال تک زمین براتر تارہا- پھران کے ثبوت میں آپ نے آیت وَ لَا یَاتُتُو نَكَ الْحُ اور آیت وَقُرُانًا فَرَقُنَاهُ الْحُ تلاوت فرمانی- اس کے بعد کافروں کی جودرگت قیامت کے روز ہونے والی ہے'اس کا بیان فرمایا کہ بدترین حالت اورفیجے تر ذلت میں ان کا حشر جہنم کی طرف ہوگا۔ یہ اوند ھے منہ کھییٹے جائیں گے۔ یہی برے ٹھکانے والے اور سب سے بڑھ کر گمراہ ہیں-ایک محص نے رسول اللہ عظیفہ سے یو جھا کہ کافروں کا حشرمند کے بل کیے ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس نے انہیں پیر کے بل چلایا ہے وہ سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔

وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَا مَعَةَ آخَاهُ هُرُونَ وَزِيْرًا أَنْ فَقُلْنَا اذْهَبَّا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْتِنَا لَ فَدَمِّرْنِهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقُومَ نُوْحٍ لَيَّا كُذَّبُوا الرُّسُلَ آغَرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ارَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا اَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَّثُمُودًا وَأَصَلَحَبُ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلًّا ضَرَبِنَا لَهُ الْأَمْثَالُ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَتَبِيرًا ٥

بالشبهم في موى كوكتاب دى اوران كي بمراه ان كي بما في بارون كوان كاوز مريناديا في اوركبدديا كيم دونول ان لوكول كي طرف جاؤجو بمارى آيتول كوجثلار ب

ہیں۔ پھرہم نے انہیں بالکل بی پامال کردیا O قوم نوح نے بھی جب رسولوں کوجھوٹا کہاتو ہم نے انہیں غرق کردیا۔ اورلوگوں کے لئے انہیں نثان عبرت بنادیا۔ ہم نے ظالموں کے لئے دردناک عذاب مہیا کرر کھے ہیں O اور عادیوں اور ثمودیوں اور کنوے والوں کواوران کے درمیان کی بہت ی امتوں کو ہلاک کردیا O ہم نے ہرایک کے سامنے مثالیں بیان کیں۔ پھر ہرایک کو بالکل ہی تباہ و پر بادکردیا O

ا نبیاء سے دشمنی کا خمیازہ: ہم ہے (آیت: ۳۵ – ۳۵) اللہ تعالی مشرکین کواور آپ کے خالفین کوا ہے مذابوں سے ڈرار ہا ہے کہ تم سے کہ بلے کے جن لوگوں نے میر سے نبیوں کی نہ مائی 'ان سے دشمنی کی ان کی مخالفت کی میں نے انہیں تہی تہیں تہیں کردیا ۔ فرعونیوں کا حال تم من چکے ہوکہ موئی علیدالسلام اور ہارون کوان کی طرف بھی باک کردیے گئے۔ اس واسطے یہاں رسل جنح کر کے کہا گیا۔ اور ساس لیے بھی کہا گر بالفرض ان کی طرف بہت سے رسول بھی بھیجے جاتے تو بھی سب کے ساتھ وہی سلوک کرتے جونوح علید السلام بی کے ساتھ کیا۔ سیمطلب نہیں کہان کی طرف بہت سے رسول بھیجے گئے تھے بلکہ ان کے پاس تو سرف حضرت نوح علید اسلام بی آئے تھے جوساڑ ھے نوسوسال تک ان میں رہے ہرطرح انہیں سمجھایا بجھایا لیکن سوائے معدود سے چند کے وکی ایمان نہ لایا۔ اس لئے اللہ نے سب کوئر قرکر دیا۔ سوائے ان کے جو حضرت نوح علید السلام کے ساتھ شتی میں تھے۔ ایک بی آؤر مرد کے کوئی ایمان نہ لایا۔ اس لئے اللہ نے سب کوئر قرکر دیا۔ سوائے ان کے جو حضرت نوح علید السلام کے ساتھ شتی میں تھے۔ ایک بی آؤر و کے کہا ان کی ہلاک باعث عرب بناؤ اور کشتی کوئی میں ہوارکر و نوح میں ہوا کہ کہا ہے۔ اس طوفان سے نوج ان کی طفیانی کے وقت ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر ایس کر ہوئے کہا ہو کوئی ایمان دور و کی اور اور کشتی کوئی وارد میں رکھا۔ عادیوں اور میں کہاں نوج کا ہے بیسے کہ سورۂ افراف وغیرہ میں اَصُدَحابُ الرَّسِ کی بابت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند کا قول ہے کہ میرود یوں کی ایک بہتی والے تھے۔ ہم شود یوں کی ایک بہتی والے تھے۔

### وَلَقَدُ آتُوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتُ مَطَرَ السَّوْ أَفَلَمُ عَلَا السَّوْ أَفَلَمُ اللَّا يَرُونُهَا عَلَى الْفَالِا يَرُجُونَ نَشُورًا ١٠ يَكُونُوا يَرُونُهَا عَلَى كَانُوا لَا يَرْجُونَ نَشُورًا ١٠ اللَّا عَرْجُونَ اللَّا عَرْجُونَ اللَّا عَرْجُونَ اللَّا عَرْجُونَ اللَّا عَرْجُونَ اللَّا عَرْدُ اللَّهُ اللَّوْلَ اللَّا عَرْجُونَ اللَّا عَرْدُ اللَّهُ اللَّا عَلَى اللَّهُ اللْمُلْلِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ

یہ لوگ اس بہتی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح ہارش برسائی گئی۔ کیا یہ پھر بھی اے دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مرکر ہی اٹھنے کا عقیدہ وی نہیں O

(آیت: ۴۴) عکر مدرحت اللہ علیے فرماتے ہیں میلی والے تھے جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹھی مروی ہے کہ آذر بائی جان کے ایک کنویں کے پاس ان کی بہتی تھی۔ عکرمہ فرماتے ہیں انہیں کو کمیں والے اس لئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹیم کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ محمد بن کعب رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ایک سیاہ فام غلام سب سے اول جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیک بستی والوں کی طرف آپنا ہی جیجا تھا لیکن ان بستی والوں میں سے بجراس کے کوئی بھی ایمان نہ لایا بلکہ انہوں نے اللہ کے نئی کوایک غیر آباد کنویں میں ویران میدان میں ڈال دیا اور اس کے منہ پر میں سے بجراس کے کوئی بھی ایمان نہ لایا بلکہ انہوں نے اللہ کے نئی کوایک غیر آباد کوئویں میں ویران میدان میں ڈال دیا اور اس کے منہ پر ایک بڑی بھاری چٹان رکھ دی کہ بیدہ ہیں مرجا کیں۔ بیغلام جنگل میں جاتا کلڑیاں کا شکر کا نام بہوا مو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنجی ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ گیا کلڑیاں کا ٹیر کی باندھی اسے میں نیند کا غلبہوا مو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ یہ گیا کلڑیاں کا ٹیس بینے دیں نیند کا غلبہوا مو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ یہ گیا کلڑیاں کا ٹیس بینے مرتبہ یہ گیا کلڑیاں کا ٹیس کین جمع کیں گھڑی بیاندھی اسٹو میں نیند کا غلبہوا مو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس

پر نیند ڈال دی' سات سال تک وہ سوتا رہا۔ سات سال کے بعد آ کھے کھی انگڑائی لی اور کروٹ بدل کر پھر سورہا۔ سات سال کے بعد پھر
آ کھے کھی تو اس نے اپنی لکڑیوں کی گھڑی اٹھائی اور شہر کی طرف چلا۔ اسے یہی خیال تھا کہ ذرای دیر کے لئے سوگیا تھا۔ شہر میں آ کر لکڑیاں
فروخت کیں 'حسب عادت کھا نا فرید ااور وہیں پہنچا۔ دیکھتا ہے کہ کنواں تو وہاں ہے ہی نہیں۔ بہت ڈھونڈ الکین نہ ملا۔ درخقیقت اس عرصہ
میں یہ ہوا تھا کہ قوم کے دل ایمان کی طرف را غب ہوئے انہوں نے جاکرا پنے نبی کو کنوئیں سے نکالا۔ سب کے سب ایمان لائے 'پھر بی فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام ہمی اپنی زندگی میں ای جبٹی غلام کو تلاش کرتے رہے لیکن اس کا پیدنہ چلا۔ پھرای نبی علیہ السلام کے انتقال
کے بعد شخف اپنی نیند سے جگایا گیا۔ آ مخضرت علی فرماتے ہیں 'پس پی جبٹی غلام ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ یہ روایت مرسل ہے اور اس میں فرابت و نکارت ہے اور شایدا دراج بھی ہے۔ واللہ اعلم۔

اس روایت کوان اصحاب رس پر چسپاں بھی نہیں کر سکتے اس لئے کہ یہاں تو ندکور ہے کہ انہیں ہلاک کردیا گیا- ہاں بیا یک توجیہہ ہو علق ہے کہ بیلوگ تو ہلاک کردیئے۔ پھران کی نسلیں ٹھیک ہو گئیں اور انہیں ایمان کی تو فیق ملی- امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اصحاب رس و بھی ہے جن کا ذکر سورہ بروج میں ہے جنہوں نے خندقیں کھدوائی تھیں۔ واللہ اعلم۔

پرفروایا کداورمجی ان کے درمیان بہت ی امتیں آئیں جو ہلاک کردی گئیں۔ ہم نے ان سب کے سامنے اپنا کلام بیان کردیا تھا اللیم چی کردی تھی مجزے دکھائے تھے عزر فتم کردیے تھے پھر سب کو عارت اور بر باد کردیا۔ جیسے فر مان ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد کی جہت ی بہت می مہت ی بہت ی ترن یک میت است کردی ہے۔ جی بہت کہ ان کے حال کے بعد ہم نے بہت ی قرن یعنی امتیں پیدا کیں۔ قول ہیں۔ زیادہ فلا ہم بات یہ ہے کہ ایک زمانہ والے ایک قرن ہیں۔ جب وہ سب مرجا ئیں قود وہ را قرن شروع ہوتا ہے جیسے بخاری و مسلم کی قول ہیں۔ زیادہ فلا ہم بات یہ ہے کہ ایک زمانہ والے ایک قرن ہیں۔ جب وہ سب مرجا ئیں قود وہ را قرن شروع ہوتا ہے جیسے بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے سب سے بہتر زمانہ ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ سدوم نا می بہت کے باس سے قویہ جرب برا ہر گزرت و رہتے ہیں۔ بہل حدیث میں ہوت ہے۔ جبن پر زمین الف وی گئی اور آسان سے پھر برسائے گئے اور برامین ہم ان پر برسا ، جو شگال نے پھروں کا تھا۔ یہ دن رات و ہال سے آلہ دوروفت رکھتے ہیں۔ پھر بھی سے سے بہتر زمانہ ہو سے وہ گئی اور آسان سے پھر برسائے گئے اور برامین ہم ان پر برسا ، جو شگال نے پھروں ہیں۔ کیا تم آئیں اس کے ایک وہ سے وہ اللہ کے عذا بول کا شکار ہو سے ایس آئیں از او یا گیا 'بین کر بین ان کے واقعات مشہور ہیں۔ کیا تم آئیں کہ جھے سے اور غور کروا نی برکاریوں کی وجہ سے وہ اللہ کے عذا بول کا شکار ہو گیا۔ پس آئیں از او یا گیا 'بین کر بین کو بر وہ تو قیامت کا قائل ہو۔ لیکن آئیں کیا ہم برت مامل ہوگی جوقیامت کا قائل ہو۔ لیکن آئیں کیا جمیر دی گئیں۔ اسے سے چو قوہ جوقیامت کا قائل ہو۔ لیکن آئیں کیا حبرت مامل ہوگی جوقیامت بی کے عرب دو بارہ زندگی کوئی میال جائے ہیں۔

تمہیں جب بھی دیکھتے ہیں تو تم مے تحراپن کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ فخض ہیں جنہیں اللہ نے رسول بنا کر پیجا ہے O وہ تو کہتے کہ ہم جےرہے ورندانہوں نے تو ہمیں بہکا دیے میں کوئی کر نہیں چھوڑ دی تھی ' یہ جب عذابول کو دیکھیں گے تو آئیس صاف معلوم ہوجائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹا ہوا کون تھا؟ O کیا تو نے اسے بھی دیکھا جواپی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا تو اس کا ذمہ دار ہوسکتا ہے؟ O کیا تو اس خیال میں ہے کہ ان میں کے اکثر سنتے یا بھتے ہیں؟ وہ تو تھی جسی کی دیکھا جواپی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹے ہوئے O

انبیاء کا مذاق: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ کافراوگ الله کے برتر وبہتر پغیر حضرت احرکتبی محر مصطفیٰ علیہ کود کی کر انہی مذاق اڑا نے سے عیب جوئی کرتے تھے اور آپ میں نقصان بتلاتے تھے۔ یہی حالت ہر زمانے کے کفار کی اپنے نبیوں کے ساتھ رہی۔ چیسے فرمان ہے۔ و لُقَدِ اسْتُهُوزِ بَّ بِرُسُلٍ مِّنُ فَبُلِكَ جَمِ ہے ہے در بولوں کا بھی مذاق اڑا یا گیا۔ کہنے گئے وہ تو کہنے کہ ہم جے رہے و رہناس رسول نے تو ہمیں بہکانے میں کوئی کی خدر کی تھے۔ پہلے کے رسولوں کا بھی نذاق اڑا یا گیا۔ کہنے گئے وہ تو کہنے کہ ہم جے رہوں اس رسول نے تو ہمیں بہکانے میں کوئی کی خدر کوئی تھے۔ اپھا انہیں عنقر یب معلوم ہوجائے گا کہ ہدایت پر بیکہاں تک تھے؟ عذاب کود کھتے ہی آ تکھیں کھل جا کمیں گل کے اصل بیہ ہے کہ ان لوگوں نے خواہش پر تی شروع کر رکھی ہے نفس وشیطان جس چیز کواچھی ظاہر کرتا ہے 'بیجی اسے اچھی جھتے گئے ہیں۔ بھلا ان کا ذمہ دار تو کیسے تھر سکتا ہے؟ ابن عباس رضی الله تعالی عند کا بیان ہے کہ جا ہلیت میں عرب کی بیجا ان کا ذمہ دار تو کیسے تھر سکتا ہے؟ ابن عباس رضی الله تعالی عند کا بیان ہے کہ جا ہلیت میں عرب کی بیجا ان کا ذمہ دار تو کیسے تھر سکتا ہے؟ ابن عباس رضی الله تعالی عند کا بیان ہے کہ جا ہلیت میں عرب کی بیجا ان کا ذمہ دار تو کیسے تھر ہو پایوں سے بھی بر تر ہیں ندان کے کان ہیں خد ل ہیں۔ چو پائے تو خیر قدر تر آز زاد ہیں لیکن بیج وعبادت کر نے گئے۔ اور قیام جست کے بعد رسولوں کے بی تھی بید جوعبادت کرنے گئے۔ اور قیام جست کے بعد رسولوں کے بیا کئے کے بعد رسولوں کے بید ہمی الله کی طرف نہیں وہ کیسے 'اس کی قو حیداور رسول ہو گئے کے بعد رسولوں کو بیک گئے کے بعد رسولوں کے بعد رسولوں کے بعد رسولوں کے بعد کہ بعد رسولوں کے بعد کی بعد رسولوں کے بعد کہ بعد رسولوں کے بعد کی بعد رسولوں کے بعد کہ بعد رسولوں کے بعد کی بعد رسولوں کے بعد کی بعد رسولوں کے بعد کے بعد رسولوں کے بعد کہ بعد کو بعد رسولوں کے بعد کی بعد رسولوں کے بعد کی بعد کر بیاں نے بھر کے بعد کی بعد کی بعد رسولوں کے بعد کی بعد کر بھر کے بعد کر بعد کی بعد کی بعد کی بعد رسولوں کے بعد کر بھر کے بعد کر بعد کی بعد کر بعد کو بعد کر بعد کر بھر کے بعد کر بعد کر بعد کر بعد کر بعد کر بعد کی بعد کر بعد کر

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رہنے سائے کو کس طرح بھیلا دیا ہے اگر جا ہتا تواسے تھہرا ہوا ہی کردیتا' پھر ہم نے آ سکتھا پی طرف تھینچ لیا O وہی ہے جس نے رات کو تہمارے لئے پردہ بنایا اور نیند کوراحت بنایا اور دن کواٹھ کھڑے ہوئے کاوقت O

اگروہ چاہے تو رات دن میں نہ بدلے: ﷺ (آیت:۵۷-۷۷) اللہ تعالیٰ کے وجوداوراس کی قدرت پر دلیلیں بیان ہورہی ہیں کہ مختلف اور متضاد چیزوں کودہ پیدا کرر ہاہے۔ سائے کودہ بڑھا تا ہے۔ کہتے ہیں کہ بدوقت شخصا دق ہے لے کرسورج کے نگلنے تک کا ہے ۔ اگر وہ چاہتا تو اسے ایک ہی صادق ہے لے کرسورج کے نگلنے تک کا ہے ۔ اگر وہ رات ہی رات رکھتو کوئی دن نہیں کرسکتا اور اگرون ہی دن کر بے تو کوئی رات نہیں لاسکتا۔ اگر سورج نہ نکلتا تو سائے کا حال ہی معلوم نہ ہوتا۔ ہر چیز اپنی ضد ہے پہچائی جاتی ہے 'سائے کے پیچھے دھوپ' دھوپ کے پیچھے سائے ہی خار نہیں اسکتا۔ اگر سورج نہ نکلتا جاتا ہے تو دوسر ابڑھتا بی خار سائے ہی ہی قدرت کا انتظام ہے۔ بھر بھر بھر بھر بھر بھر سائے کو یا سورج کوا پی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ ایک گھٹتا جاتا ہے تو دوسر ابڑھتا جاتا ہے تو دوسر ابڑھتا جاتا ہے تو دوسر ابڑھتا سائے دار باتی نہیں رہتی۔ صرف گھروں کے اور درختوں کے اینچ ہیں۔ سائے دار باتی نہیں رہتی۔ صرف گھروں کے اور درختوں کے اپنے ہیں۔ سائے دار باتی نہیں دہتی۔ حرف گھروں کے اور درختوں کے نیج ہیں۔

ای نے رات کوتمہارے لئے لباس بنایا ہے کہ دہ تمہارے وجود پر چھا جاتی ہے اور اسے ڈھانپ کیتی ہے جیسے فرمان ہے تم ہے رات کی جب کہ ڈھانپ کیتی ہے جیسے فرمان ہے تم ہے ورات کی جب کہ ڈھانپ کے اس وقت حرکت موقوف ہوجاتی ہے اور دن بحر کے کام کاج سے جو تھک جب کہ ڈھانپ کے اس وقت حرکت موقوف ہوجاتی ہے اور دن بحر کے کام کاج سے جو تھک نے تھک نے تھی وہ اس آرام سے اتر جاتی ہے ۔ بدن کو اور روح کوراحت حاصل ہوجاتی ہے ۔ پھر دن کو اتھ کھڑے ہوتے ہوئی جیل جاتے ہو۔ جیسے فرمان ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے رات دن مقرر کر دیا ہے کہ تم سکون و آرام بھی حاصل کر لو اور این روزیاں بھی تلاش کرو۔

#### وَهُوَ الَّذِئَ اَرْسَلَ الرِّلِيَّ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَا مِمَا عَلَهُ وَرَاكُ لِنُحْيَ بِهُ بَلْدَةً مَّيْتًا وَ نُسُقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَ اَنَاسِى كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكَرُوا \* فَالِيَّا الْكَاشِ اللَّا كَفُوْرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ النَّاسِ اللَّا كَفُوْرًا ﴿

وی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخری دینے ولی ہواؤں کو بھیجنا ہے اور ہم آسان سے پاک پانی برساتے ہیں ۞ تا کداس کے ذریعہ سے مردہ شہر کوزندہ کردیں اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چو پایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں ۞ بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے ہیر پھیر کرلیا تا کہ وہ تھیحت حاصل کریں کیکن پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانانہیں ۞

بارش سے پہلے بارش کی خوش خری: ہے ہے ان ہواؤں ہیں رب نے بہت سے خواص رکھے ہیں۔ بعض بادلوں کو پراگندہ کردیتی ہیں بعض بارش کی خوش خری ویے والی ہوائیں چلاتا ہے۔ ان ہواؤں ہیں رب نے بہت سے خواص رکھے ہیں۔ بعض بادلوں کو پراگندہ کردیتی ہیں بعض انہیں اٹھاتی ہیں بعض انہیں لے چلتی ہیں بعض خنک اور بھی ہوئی چل کرلوگوں کو باران رحت کی طرف متوجہ کردیتی ہیں۔ بعض اس سے پہلے زمین کو تیار کردیتی ہیں بعض بادلوں کو پائی سے بھردیتی ہیں اور انہیں بوجھل کردیتی ہیں۔ آسان سے ہم پاک صاف پائی برساتے ہیں کہ وہ پاکیز مین کو تیار کردیتی ہیں بعض بادلوں کو پائی سے بھردیتی ہیں اور انہیں بوجھل کردیتی ہیں۔ آسان سے ہم پاک صاف پائی برساتے ہیں کہ وہ پاکیز گی کا آلہ ہے۔ یہاں طہورا ہیا ہی ہے جسیا تحوراور وجور وغیرہ۔ بعض نے کہا ہے کہ یفعول معنی میں فاعل کے ہے یا یہ مبالغہ کے لئے مبنی ہے یا متعدی کے لئے سیسا اقوال لغت اور تھم کے اعتبار سے مشکل ہیں۔ پوری تفصیل کے لئتی بیمتا منہیں۔ والتداعلم - حضرت ٹابت بنائی رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہیں حضرت البال المحت ابوالعالیہ رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ بارش کے زمانہ میں لکا۔ بھرے کے راست اس وقت بوے کہ مرات ہوں کے باک پائی نے پاک کر کر سے اللہ فرما تا ہے کہ ہم آسان سے پاکی بی بی فی برساتے ہیں۔ حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے پاک اتا را دیا۔ اسٹور ما تا ہے کہ ہم آسان سے پاک پائی برساتے ہیں۔ حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے پاک پائی برساتے ہیں۔ حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے پاک پائی ہیں۔ اس سے پاک پائی ہرساتے ہیں۔ حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے پاک پائی ہیں۔ حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے پاک پائی ہو کہ میں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے جوچھا گیا کہ ہیر بضاعہ سے وضوکر لیں؟ بیا یک کنوال ہے جس میں گندگی اور کنوں کے گوشت تجھیکے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ پانی پاک ہے۔ اے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی - امام شافتی اور امام احمد نے اسے وارد کیا ہے۔ امام ابوداؤ دُاور امام ترفدگ نے اسے حج کہا ہے۔ نسائی میں بھی بیروایت ہے۔ عبد الملک بن مروان کے دربار میں ایک مرتبہ پانی کا ذکر چیز اتو خالد بن بزید نے کہا بعض پانی آسان کے ہوتے ہیں بعض پانی وہ ہوتے ہیں جسے بادل سمندر سے بیتا ہے اور

اسے گرج کڑک اور بکل میٹھا کردیتی ہے لیکن اس سے زمین میں پیداوار نہیں ہوتی - ہاں آسانی پانی سے پیداوار اگتی ہے - عکر مدر حمته الله علیہ فرماتے ہیں آسان کے پانی کے ہر قطرہ سے چارہ گھا س وغیرہ پیدا ہوتا ہے یا سمندر میں لولوا ور موتی پیدا ہوتے ہیں لیمنی فیی الْبَرُّ بُرٌ وَ فی الْبَرُّ بُرُ وَ فِی الْبَرُ بُرُ وَ فِی الْبَرُ بُرُ وَ فِی الْبَرُ بُرُ وَ فِی الْبَرُ بُرُ وَ فِی الْبَرِ بِی اَور مُرو اور سمندر میں موتی - پھر فر مایا کہ ای سے ہم غیر آبا و نیجر خشک زمین کوزندہ کردیتے ہیں وہ لہلم نے گئی ہوا ور تو ور تو بین کے زندہ ہوجانے کئی پانی حیوانوں اور انسانوں کے چنے میں آتا ہے ان کے کھیتوں اور باغات کو پلایا جاتا ہے - جیسے فر مان ہے کہ وہ اللہ وہ یہ جولوگوں کی کامل نا امیدی کے بعد ان پر بارشیں برساتا ہے اور آیت میں ہے کہ اللہ کے آٹار رحمت کودیکھو کہ س طرح مردہ زمین کوزندہ کردیتا ہے - پھر فر ماتا ہے ساتھ ہی میری قدرت کا ایک نظارہ یہ بھی دکھوکہ ابراٹھتا ہے گرجتا ہے لیکن جہاں میں چاہتا ہوں برستا ہے اس میں بھی حکمت و جت ہے ۔

پارٹن اللہ کے علم ہے: ﷺ ہیں عباس رضی اللہ تعالی عند کا تول ہے کہ کوئی سال کی سال کے کم وہیٹ بارش کا نہیں لیکن اللہ جہاں چاہے برسائے جہاں ہے ہے ہیں ہارے گناہوں کی شامت ہے بند کر دی جاتی ہیں تو کو بھی بان لیسے کہ بینک ہم دوبارہ زندہ کے جائیں گاور یہ بھی جان لیسے کہ باشیں ہمارے گناہوں کی شامت ہے بند کر دی جاتی ہیں تو ہم گناہ چھوڑ دیں لیکن ان لوگوں نے ایسانہ کیا بلکہ ہماری نعمتوں پر اور ناشکری کی ۔ ایک مرس صدیث ابن ابی جاتم ہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ ہماری نعمت ہم گناہ چھوڑ دیں لیکن ان لوگوں نے ایسانہ کیا بلکہ ہماری نعمتوں پر اور ناشکری کی ۔ ایک مرس صدیث ابن ابی جاتم ہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ مقرر ہے وہ وہ یہ ہے آپ ان سے جو چاہیں وریا فت فرمایا کو ایس ۔ اس نے کہا 'یارسول علیہ اللہ ہمارے پاس تو اللہ کا تھم آتا ہے کہ فلال فلال شہر میں سائے اسے جو چاہیں وریا تھی ہے کہ وہ ہے جائے ہیں ہم کہ ایک مرتبہ بارش برس چھے کے بعدرسول اللہ علیہ ہمارے کے فرمایا 'لوگو جانے ہمارے برس کی جہ دول اللہ تعالیہ کے جائے چھی کے دوہ کہ ہمارے کے جنائے چھی کے دوہ کہ ہمارے کے اور بہت ہم کا فرہ ہوگئے جائے کہا کہا کہ ہم پر فلال نے فرمایا 'میرے بندوں میں ہے ہوہ ہو ہے اور بہت ہمارک ہم کہا کہا کہ ہم پر فلال سے خورا ہوں نے کہا کہا کہ ہم پر فلال سے خورا ہوں نے کہا کہا کہ ہم پر فلال سے نے ہوں ہو کہا ور بہت سے فرمایا 'میرے بندوں میں ہو ہو جہ ہوں نے کہا کہا کہا کہ ہم پر فلال سے سے بیارش ہم پر بری ہے وہ وہ جبرے ساتھ موٹن ہوگئے اور سرت سے فرمایا کو اس نے اور جنہوں نے کہا کہا کہ ہم پر فلال سے سے بیارش ہم پر بری ہو وہ جبرے ساتھ موٹن ہوگئے اور سرت سے فرمایا کو موالے اور سرت سے فرمایا کہا کہ ہم پر فلال سے کہا کہا کہ ہم پر فلال سے کہا کہا کہ ہم پر فلال سے دول سے میں فرم کی ہوئی ہم ہو کہا کہ ہم پر فلال سے دول کے دول کہا کہ ہم پر فلال کی دول کے دول

## وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ نَّذِيْرًا لَهُ فَلَا تُطِعَ الْكُورِيْنَ وَجَاهِدْ هُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۞

اگرہم چاہتے تو ہر برستی میں ایک ذرانے والا بھیج دیت 🔾 پس تو کا فروں کا کہنا نہ مان ادد تھکم الٰہی ان سے پوری طاقت ہے بڑا جباد کر 🔾

النبی کل عالم علیہ السلام: ﴿ ﴿ آیت: ۵۱ - ۵۲) اگررب چاہتا تو ہر ہرستی میں ایک ایک نی بھیج دتیا لیکن اس نے تمام دنیا کی طرف صرف ایک بی بھیج اے اور پھرا سے تھم دے دیا ہے کہ قرآن کا وعظ سب کو سنادے۔ جیسے فرمان ہے کہ میں اس قرآن سے تمہیں اور جس جس کو یہ پنچ ہوشیار کر دوں اور ان تمام جماعتوں میں ہے جو بھی اس سے کفر کرئے اس کے وعد سے کی جگہ جہنم ہے۔ اور فرمان ہے کہ تو کے والوں کو اور چاروں طرف کے لوگوں کو آگاہ کر دے۔ اور آیت میں ہے کہ اے نبی آپ کہدد بیجے کہ اے تمام لوگو میں تم سب کی طرف رسول علی تن کر آیا ہوں۔ بخاری و سلم کی حدیث میں ہے میں مرخ وسیاہ سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ بخاری و سلم کی اور حدیث میں ہے میں مرخ وسیاہ سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ بخاری و سلم کی اور حدیث میں ہے

كى تمام انبيا اپنى اپنى قوم كى طرف بيج جاتے رہے اور ملى عام لوگوں كى طرف مبعوث كيا گيا ہوں۔ پھر فرمايا كافروں كا كہنا نہ مانا اوراس قرآن كے ساتھ ان سے بہت براج ہادكرنا - جيسے ارشاد ہے۔ يَاليُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنفِقِينَ يعنى اے نبى كافروں سے اور منافقوں سے جہادكرتے رہو-

## وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَاعَذَبٌ فُرَاتٌ وَ هٰذَا مِلْحُ الْبَاحُ وَهُوَ الْبَاحُ وَهُوَ الْبَاحُ وَهُوَ الْبَاحُ وَهُوَ الْبَاحُ وَهُوَ الْبَاحُ وَكَانَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهُرًا وَكَانَ الْبَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهُرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا \

و بی ہے جس نے دوسمندر آپس میں ملار کھے ہیں۔ یہ ہے میٹھا اور مزے دار اور بیہ ہے کھاری کڑوا' اور ان دونوں کے درمیان ایک تجاب اور مضبوط اوٹ کردی O وہ ہے جس نے پانی ہے انسان کو پیدا کیا' مجرا سے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کردیا' تیرا پروردگار ہرچیز پر قادر ہے O

(آیت: ۵۳ - ۵۳ ) ای رب نے پانی کو دوطرح کا کر دیا ہے۔ پیٹھا اور کھاری - نبرول چشموں اور کنووں کا پانی عمو ما شیرین صاف اور خوش ذا گفتہ ہوتا ہے۔ بعض تھہرے ہوئے سمندروں کا پانی کھاری اور بدمزہ ہوتا ہے۔ اللہ کی اس نہمت پر بھی شکر کرتا چا ہے کہ اس نے بعلا ہے کہ اس کے بعلا ہے کہ اس کے بیٹھ پانی کی چاروں طرف ریل پیل کر دی تا کہ لوگوں کو نہا نے دھونے اور اپنے گسیت اور باغات کو پانی دینے میں آسانی رہے مشرقوں اور مغر پول میں محیط سمندر کھارے پانی کے اس نے بہا دیئے جو تھہرے ہوئے ہیں اوھرادھر بہتے نہیں کین موجیس مارر ہے ہیں تا اطلم پیدا کر رہے ہیں بعض میں مدوج زرہے۔ ہر مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں تو ان میں زیاد تی اور بہاؤ ہوتا ہے۔ پھر چا ندکے گھٹنے کے ساتھ وہ گھٹتا جا تا ہے بہاں بیا ندخ ہا نہ بھی چڑھنے گا۔ چودہ تاریخ تی کہ برابر چا ندکے ساتھ وہ گھٹتا جا تا از ناشر وع ہوا ان تمام سمندروں کو اس اللہنے پیدا کیا ہے وہ پوری اور زیر دست قدرت والا ہے۔ کھاری اور گرم پانی گو پینے کی کا منہیں آتا کہیں ہوا کہ وہ ہوا ان تمام سمندروں کو اس اللہنے پیدا کیا ہے وہ پوری اور زیر دست قدرت والا ہے۔ کھاری اور گرم پانی گو پینے کی کا منہیں آتا کیا پیش ہو جانو رمر جاتے ہیں ان کی بد بودنیا والوں کو ستانہیں کسی ہو جانو رمر جاتے ہیں ان کی بد بودنیا والوں کو ستانہیں کسی سے اس کی ہواضوت بخش اور اس کا مردہ پاک طیب ہوتا ہے۔ آئے خضرت بھی ہو جب سمندر کے پائی کی الذکھیہم نے اسے دوال ہوا کہ کیا ہے اور اساد بھی صحیح ہے۔

پھراس کی اس قدرت کود کھوکھ میں اپنی طاقت ہے اور اپنے تھم ہے ایک کودوسرے سے جدار کھا ہے۔ نہ کھارا پیٹھے میں ال سکے نہ سے مال سکے۔ بیسے فرمان ہے مَرَ جَ الْبَحُریُنِ یَلْتَقِینِ بَیْنَهُمَ ابُرُزَجْ لَّا یَبُغِینِ الْحُ اس نے دونوں سمندر جاری کردیئے بیس کہ دونوں الی اور ان دونوں کے درمیان ایک جاب قائم کردیا ہے کہ صدسے نہ بڑھیں۔ پھرتم اپنے رب کی سس کن فقت کے منکر ہو؟ اور آیت میں ہے کون ہے وہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس میں جگہ چگہ دریا جاری کردیئے اس پر پہاڑ قائم کردیئے اور دوسم ہندروں کے درمیان اوٹ کردی؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بات سے ہے کہ ان مشرکین کے اکثر لوگ بے ملم بیں۔ اس نے انسان کو ضعیف نطفے سے پیدا کیا ہے۔ پھر ایک فورت بنایا ہے۔ اور اچھی پیدائش میں پیدا کر کے پھر اسے مردیا عورت بنایا۔ پھر اس کے لئے نب کے دشتے دار بنادیئے۔ پھر پھر پھر سے فائم کردیئے۔ اسٹے بڑے اسٹ مین تیں تہارے سامنے ہیں۔

# وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ اللهَ اللهَ عَلَى رَبِّهِ طَهِيرًا ﴿ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اللّا مُنَشِّرًا وَ نَذِيرًا ﴿ قَلُ مَا اَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْرِ اللّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَخِذَ وَلَكُ مَا اَسْعَلُكُمْ عَلَى الْجَرِ اللّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَخِذَ اللّه رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْجَيِّ الّذِي لاَ يَمُونَ وَسَيِّحُ فِعَمْدِهُ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْجَيِّ الّذِي كَا يَمُونَ وَسَيِّحُ فِعَمْدِهُ وَكَفَى بِهِ بِذُنُونِ عِبَادِهِ خَبِيرًا وَلَا اللّهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُونِ عِبَادِهِ خَبِيرًا وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى الْحَقِ اللّهُ وَسَيِّحُ فِعَمْدِهُ وَكَفَى بِهِ بِذُنُونِ عِبَادِهِ خَبِيرًا وَلَا اللّهُ عَلَى الْحَقِ الْمَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّ

اللہ کوچھوڑ کران کی عبادت کرتے ہیں جونہ تو انہیں کوئی نفع دے سیس نہ کوئی نقصان پہنچا سیس کا فرتو ہے ہی اپنے رب کی طرف والا © ہم نے تو تھے خوش خبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے ۞ کہددے کہ میں قرآن کے پہنچانے پرتم ہے کسی بدلے کوئیس چاہتا تکر جوشخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑتا چاہے ۞ اس ہمیشہ زندہ اللہ پرتوکل کر جے بھی موٹ نہیں اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی ہیان کرتارہ ووہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردارہے ۞

آبائی گراہی: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۵۵ - ۵۵) مشرکوں کی جہالت بیان ہورہی ہے کہ وہ بت پرتی کرتے ہیں اور بلا دلیل و جہت ان کی پوجا کرتے ہیں جو نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے -صرف باپ دادوں کی دیکھا دیکھی نفسانی خواہشات سے ان کی محبت وعظمت اپنے دل میں جمائے ہوئے ہیں اور اللہ وسول علیہ سے حشنی اور خالفت رکھتے ہیں۔ شیطانی کشکر میں شامل ہوگئے ہیں اور اللہ کشکر کے خالف ہوگئے ہیں لیکن یادرکیس کہ انجام کارغلب اللہ والوں کو ہی ہوگا۔ یہ خواہ مخواہ ان کی طرف سے سید بہر ہور ہے ہیں انجام کارمومنوں کے ہی ہاتھ در ہے گا۔ ونیا وآخرت میں ان کا پروردگاران کی امداد کرے گا۔ ان کفار کو تو شیطان صرف اللہ کی مخالفت پر ابھار دیتا ہے۔ اور پر کھیس سے جو اللہ کی عداوت ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور پر کھیس سے بیٹھ پھیر لیتے ہیں۔

وہی ہے-اس کے سواکوئی معبوذہیں-تواس کواپنا کارساز سجھ-اور جگہہ فاعُبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ اس کی عبادت کراس پر بھروسدر کھ-اور آیت میں ہے اعلان کردے کہای رحمان کے ہم بندے ہیں ادرای پر ہمارا کامل بھروسہ ہے۔اس پر بندوں کےسب اعمال ظاہر ہیں 'کوئی ایک ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں - کوئی پر اسرار بات بھی اس سے خفی نہیں -

#### الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ آيًا مِ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ٱلرَّحْمُنِ فَسْئَلَ بِهِ خَبِيْرًا ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اللَّهُ كُوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمٰنُ أَنَسَهُ لَهُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًاكُ

وبی ہےجس نے آسانوں اورزمینوں کے اوران کے درمیان کی سب چیزوں کو چیدن میں بی پیدا کردیا۔ پھرعرش پرجلو وفر ماہوا' و ورحمٰن ہے۔ تو اس کے بارے میں کسی خبردارے پوچھے لے O ان ہے جب بھی کہا جا تا ہے کہ رحمٰن کو بجدہ کروتو جواب دیتے ہیں 'رحمٰن ہے کیا؟ کیا ہم اسے بحدہ کریں جس کا تو ہمیں تھم دے دے ان کا توبد کنائی بر هتاہے 0

(آیت: ۹۵-۵۹) و بی تمام چیزوں کا خالق ہے مالک وقابض ہے وبی ہر جاندار کاروزی رساں ہے اس نے اپنی فقدرت وعظمت ہے آسان وزمین جیسی زبردست مخلوق کو صرف چھ دن میں پیدا کر دیا ہے کچرعرش پر قرار پکڑا ہے۔ کاموں کی تدبیروں کا انجام اس کی طرف سے اور اس کے حکم اور تدبیر کا مربون ہے۔ اس کا فیصلہ اعلیٰ اور اچھاہی ہوتا ہے۔ جوذات الدکا عالم ہواور صفات الدیے آگاہ ہواس سے اس کی شان دریافت کر لے- بیظا ہر ہے کہ اللہ کی ذات کی پوری خبرداری رکھنے والے اس کی ذات سے پورے واقف آنخضرت ﷺ می تھے جود نیااورآ خرت میں تمام اولا د آ دم کے علی الاطلاق سر دار تھے۔ جوا یک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے بلکہ جوفر ہاتے تھے وہ فرمودہ الہ ہی ہوتا تھا۔آپ نے جو جو مفتی اللہ کی بیان کیں سب برحق ہیں آپ نے جو خبریں دین سب سے بین سے امام آپ ہی ہیں تمام جھر وں کا فیصلہ آ پ ہی کے علم سے کیا جاسکتا ہے' جوآ پ کی بات ہتلائے' وہ سچا' جوآ پ کے خلاف کیے'وہ مردودخواہ کوئی بھی ہو-اللہ کا فرمان واجب الاذعان كططور سے صادر ہو چكاہے فَاِنُ تَنَازَعُتُم فِي شَيء والخ تم الركسي چيز ميں جھر وتواسے الله اوراس كرسول كى طرف لوٹاؤ-اور فرمان ب وَمَا الْحَتَلَفُتُمُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللّهِ تَم جَس چِيزِ مِن جَي اختلاف كرؤاس كافيصله الله كاطرف ب-اور فرمان ہے- وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدُقًا وَعَدُلًا الْخُ تير، ربى باتيں جو خروں ميں سچى اور تھم وممانعت ميں عدل كى جين بورى مو عکیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ مراداس سے قرآن ہے۔مشر کین اللہ کے سوااوروں کو تجدے کرتے تھے ان سے جب رحمان کو تجدہ کرنے کو کہا جاتا تھاتو كہتے تھے كہم رحمان كونبيس جانتے - وہ اس سے منكر تھے كەاللەكا نام رحمان ہے- جيسے حديبيدوالے سال حضور علي في في المد ككاتب سے فرمايا بسب الله الرَّحُمن الرَّحِيم ككورتو مشركين نے كہانہ بم رحمان كوجانيں ندريم كؤ بمارے رواج كے مطابق بسمك اللهم لكه- اس كجواب ميس بيآيت الرى قُلَ ادْعُوا اللَّهَ أوِادْ عُوا الرَّحْمْنَ كهدو كدالله كويكارويار من كوجس نام ے اسے چاہو پکارواس کے بہت سے بہترین نام ہیں وہی اللہ ہے وہی رحمٰن ہے۔ پس مشرکین کہتے تھے کہ کیا صرف تیرے کہنے ہے ہم ایسا مان لیں؟ الغرض وہ اورنفرت میں بڑھ گئے- برخلا ف مومنوں کے کہوہ اللّٰہ کی عبادت کرتے ہیں جورحمان ورحیم ہے'اسی کوعبادت کے لائق ·



سیحت ہیں اور اس کے لئے سجد کرتے ہیں-علماء رحمتہ الله علیم کا اتفاق ہے کہ سورہ فرقان کی اس آیت کے پڑھنے اور سننے والے پرسجدہ مشروع ہے جیسے کہ اس کی جگہ اس کی تفصیل موجود ہے-واللہ سبحانہ وتعالی اعلم-

## تَابِرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيهَا سِرْجًا وَّجَعَلَ فِيهَا سِرْجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ۞ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنَ وَقَمَرًا مُنْ اللَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنَ اللَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنَ اللَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنَ اللَّهُ الللْمُولَى اللَّهُ الللَّ

بابرکت ہے وہ جس نے آسان میں برج بنائے اوراس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی Oای نے رات اور دن کوایک دوسرے کا خلیفہ بنایا -اس مخص کی نصیحت کے لئے جونصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا اراد ہ رکھتا ہو O

اللہ تعالیٰ کی رفعت وعظمت: ہنہ ہنہ (آیت: ۲۱ – ۲۲) اللہ تعالیٰ کی برائی عظمت نقدرت رفعت کودیھو کہ اس نے آسان میں برت بنائے اس سے مرادیا تو بڑے بڑے ہنے سارے ہیں یا چوکیداری کے برج ہیں۔ پہلا تول زیادہ فاہر ہاورہ پیسکتا ہے کہ بڑے بڑے ساروں سے مرادیھی یکی برج ہوں۔ اور آیت میں ہے آسان دنیا کوہم نے ساروں کے ساتھ مزین بنایا -مراج سے مرادیورج ہو چیکٹار ہتا ہے اور مشل ججائے کہ ہوے بھی ہیکٹار ہتا ہے اور مشل ججائے کہ ہوے جینے فرمان ہے وَ جَعَلَنا سِرَاجًا وَ هَا جًا اور ہم نے روثن چراغ یعنی سورج بنایا اور چانہ بنایا جومنوراور وژن ہے دوسرے نور علیہ السلام نے اپنی قوم دوسرے نور علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سَبع سَمنون ہو طِباقًا الْح کیاتھ دیکھیں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے او پر سلے سات آسان پیدا کئے اور ان کیف حَدَلَ اللهُ سَبعَ سَمنون ہو طِباقًا الْح کیاتھ دوسرے کے چیچے آنے جین اس کی قدرت کا نظام ہے۔ بیجا تا ہے۔ وہ آتا ہے۔ اس کا جانا اس کا آتا ہے۔ بیٹ فرمان کے بور جاتا ہوں کہ ہوتے ہیں۔ اور ان میں چانہ کوٹور بنایا اور سورج کو جو ان میں ہو ان رات کے ایک دوسرے کے چیچے آنے جانے میں اس کی قدرت کا نظام ہے۔ بیجا تا ہے۔ وہ آتا ہے۔ اس کا جانا اس کا آتا ہے۔ بیٹ فرمان ہو ہے ہیں۔ اور جان ہوں جانا کیا گائے ہوں کوٹو ھانی لیتی ہا اور جلدی جلادی الے طلب کرتی آتی ہے۔ نہورج چانہ در ہے آئے دوسرے کیا ہوں کی موادون کو ہاتھ کی ہوں کہ ہوں کے بیک اس کی تی ہوں کہ ہوں کوٹو ہوں کے ہوں کوٹو ہوں کے ہوں کوٹو ہوں کی ہوں کی ہوں کوٹو ہوں کے ہوں کہ ہوں کوٹو ہوں کی ہوں کوٹو ہوں کی ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کوٹو ہوں کہ ہوں کوٹو ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کوٹو ہوں کی گھڑ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کوٹو ہوں کوٹو ہوں کی کہ ہوں کہ ہوں کوٹو ہوں کی ہوں کوٹو ہوں کی ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کوٹو ہوں کی ہوں کوٹو ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہو کہ ہو

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجِهِاوُنَ قَالُواسَلُمًا ﴿ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ شُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿ وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَتَاعَذَابَ جَهَنَّمَ \* إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا \* ﴿ إِنَّهَا سَآءِتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾

#### 

#### وَالَّذِيْنَ إِذَّا اَنْفَقُوا لَمْ يُسُرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوامًا

رحمان کے سچ بندے وہ ہیں جوز مین پر فروتی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے با تیل کرنے لگتے ہیں تو وہ کہد دیتے ہیں کہ سلام ہے 〇 اور جو اپنے رہ سے سامنے بحد سے اور قیام کرتے ہوئے را تیل گز اردیتے ہیں ۞ اور جو بید عاکرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پر وردگارہم سے دوز ن کے عذاب پر بے ہی بر سے سامنے بحد سے اور جو خرج کے وقت بھی نہ تو اصراف کرتے ہیں پر سے دکھ کیونکہ اس کا عذاب چہٹ جانے والا ہے 〇 وہ جائے قرار اور مقام دونوں کے لیا ظلے سے بدترین جگہہے ۞ اور جو خرج کے وقت بھی نہ تو اصراف کرتے ہیں بر سے دکھ کیونکہ اس کا عذاب چہٹ جانے والا ہے ۞ وہ جائے کی بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راہ ہوتی ہے ۞

مومنوں کا کردار: ہے ہے (آیت: ۲۳ – ۲۷) اللہ کے موئن بندوں کے اوصاف بیان ہور ہے ہیں کہ وہ زمین پرسکون وقار کے ساتھ الواضع عاجزی مسکینی اور فروتی سے چلتے پھرتے ہیں۔ تکبر تجمر انساداورظلم وستم نہیں کرتے۔ جیسے حضرت لقمان رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے لڑکے سے فرمایا تھا کہ اکر کرنہ چلا کر۔ مگراس کا یہ مطلب ہر گرنہیں کہ تھنے اور بناوٹ سے کمر جھکا کر بیاروں کی طرح قدم قدم چلنا 'بیوریا کاروں کا کام ہے کہ وہ اپنے تئیں لوگوں کو دکھانے کے لئے اور دنیا کی نگاہیں اپنی طرف اٹھانے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ آئے خضرت کی عادت اس کے بالکل بیس تھی۔ آپ کی چال ایسی تھی کہ گویا آپ کسی اونچائی سے انز رہے ہیں اور گویا کہ زمین آپ کے لئے لپٹی جارہی ہے۔ سلف صالحین نے بیاروں کی تکلف والی چال کو کمروہ فرمایا ہے۔

ایک حن سند سے منداحد میں مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے سامنے کسی شخص نے دوسرے کو برا بھلا کہا لیکن اس نے بلٹ کر جواب دیا کہ تھے پرسلام ہو۔ آنخضرت علیہ نے فرمایا ہم دونوں کے درمیان فرشتہ موجود تھا 'وہ تیری طرف سے گالیاں دینے والے کو جواب دیا تھا۔ وہ جو گالی تجھے دیا تھا 'فرشتہ کہتا تھا نہیں بلکہ تجھ پر 'تو ہی سلامتی کا پوراحق دار ہے۔ لیس فرمان ہے کہ بیدا پی زبان کو گذی نہیں کرتے 'برا کہنے والوں کو برانہیں کہتے 'سوائے بھلے کے زبان سے اور کوئی لفظ نہیں کا لیے ۔ امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسراان پرظم کرئے میں حالت میں گزارتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ دن اس طرح گزارتے ہیں کہان کا بیان آگی آ یت میں ہے۔

فرما تا ہے کہ رات اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں بسر ہوتی ہے جہت کم سوتے ہیں صبح کو استغفار کرتے ہیں کروٹیس بستروں سے الگ رہتی ہیں ولوں میں خوف الہی ہوتا ہے امید رحمت ہوتی ہے اور راتوں کی گھڑیوں کو اللہی کی عبادتوں میں گزارتے ہیں۔ دعا کیں ما تکتے ہیں کہ اللہی عذاب جہم ہم سے دور رکھوہ تو واکی اور لازمی عذاب ہے۔ جیسے کہ شاعر نے اللہ کی شان بتائی ہے کہ اِن یُعَدِّبُ یَکُنُ غَرَامًا وَ اِن یُعُطِ جَزِیُلا فَانَّهُ لَا یُبَالِیُ یعنی اس کے عذاب بھی شخت اور لازمی اور ابدی اور اس کی عطا اور انعام بھی بے صدائ گنت اور بے حساب جوچیز آئے اور ہے جائے وہ غرام نہیں۔ غرام وہ ہے جو آئے بعد ہٹنے اور دور ہونے کا نام ہی نہ لے۔ یہ عنی بھی کئے گئے ہیں کہ عذاب جہنم تا وان ہے جوکا فران نعمت سے لیا جائے گا ۔ انہوں نے اللہ کے دیئے کو اس کی راہ میں نہیں لگایا ۔ لہذا آئے اس کا تا وان سے جوکا فران نعمت سے لیا جائے گا ۔ انہوں نے اللہ کے دیئے کو اس کی راہ میں نہیں لگایا ۔ لہذا آئے اس کا تا وان سے جوکا فران نعمت سے لیا جائے گا۔ انہوں نے اللہ کے دیئے کو اس کی راہ میں نہیں لگایا ۔ لہذا آئے اس کا تا وان سے جوکا فران نعمت سے لیا جائے گا۔ انہوں نے اللہ کے دیئے کو اس کی راہ میں نہیں لگایا ۔ لہذا آئے اس کا تا وان سے جوکا فران نعمت سے لیا جائے گا۔ انہوں نے اللہ کہ دیئے کو اس کی راہ میں نہیں لگایا۔ لہذا آئے اس کا تا وان سے میں ہوں کی راہ میں نہیں گایا۔ لہذا آئے اس کا تا وان سے مصیب تا ک ہے۔

پھران کا ایک اوروصف بیان ہوتا ہے کہ نہ تو وہ مسرف ہیں نہ بخیل ہیں نہ بے جاخرج کرتے ہیں نہ ضروری اخراجات میں کوتا ہی کرتے ہیں بلکہ درمیا نہ روی سے کام لیتے ہیں نہ ہی ایسا کرتے ہیں کہ اپنے والوں کو اہل وعیال کو بھی تنگ کھیں۔ نہ ایسا کرتے ہیں کہ جو ہو سب لٹا دیں۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ فرما تا ہے و کَلا تَحُعَلُ یَدَكَ مَعُلُولَةً الْحُلِينَ نہ تو اپنے ہاتھا پی گردن سے باندھا ور نہ انہیں بالکل ہی چھوڑ دے۔ منداحم میں فرمان رسول ہے کہ اپنی گرران میں درمیا نہ روی کرنا انسان کی بجھ داری کی دلیل ہے اور حدیث میں ہے جو افراط و تفریط سے پچتا ہے وہ بھی فقیرو تاریخی میں ہوتا۔ ہزار کی حدیث میں ہے کہ امیری میں فقیری میں عبادت میں درمیا نہ روی کرنا وراحت بیزی میں ہوتا۔ ہزار کی حدیث میں ہے کہ امیری میں فقیری میں عبادت میں درمیا نہ روی کرنا وراحت بیزی ہون واس کا نام اسراف نہیں ہے۔ حضرت ایاس بن معاویہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں کہیں تو تھم اللی سے آگے بڑھ جائے وہی اسراف ہے۔ اور بزرگوں کا قول ہے اللہ کی نافر مانی کا خرج اسراف کہلاتا ہے۔

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِللهَّا الْحَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الْحِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْحَلْ ذَلِكَ يَلْقَ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَيَخْلَدُ يَلْقَ النَّامَ اللهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَيَخْلَدُ فَيْ اللهُ عَمَلًا صَالِحًا فَيْهِ مُهَا اللهُ عَمَلًا صَالِحًا فَاوُلَاكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَنْتٍ وَحَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاوَلَاكَ يُبَدِّلُ اللهُ عَفُولًا قَالِكَ يَبُوبُ إِلْا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَانَّةُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ قَعْلًا اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَانَّةُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا هُ مَتَابًا هُ مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَانَةُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا هُ مَتَابًا هُ مَتَابًا هُ مَتَابًا هُ

تفيرسورهٔ فرقان \_ پاره ١٩

تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا' وہ حرام ہے اور قیامت تک حرام ہے آپ نے فر مایا ہاں سنوانسان کا اپنی پڑوس کی عورت سے زنا کرنا دوسری دس عورتوں کے زنا سے بھی بدتر ہے۔ پھرآپ نے پوچھاچوری کی نسبت کیا کہتے ہو؟ انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ حرام ہے خداو

رسول اے حرام قراردے بھے ہیں آپ نے فرمایا سنووی جگہ کی چوری بھی اتنی بری نہیں جیسی پڑوس کی ایک جگہ کی چوری -

حضور علی کا فرمان ہے کہ شرک کے بعداس سے بڑا گناہ کوئی نہیں کہ انسان اپنانطفہ اس رحم میں ڈالے جواس کے لئے حلال نہیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ بعض مشرکین حضور علی ہے گائی آئے اور کہا حضرت آپ کی دعوت اچھی ہے تچی ہے لیکن ہم نے تو شرک بھی کیا ہے قتل مجمی کیا ہے زنا کاریاں بھی کی ہیں اور بیسب کام بکثرت کتے ہیں تو فرمایتے ہمارے لئے کیا تھم ہے؟ اس پر بیآ یت اتری اور آیت قُلُ يْعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا بَعِي نازل موئى -رسول الله عَلَيْ فرمايا الله عَلَيْ مِين اس منع فرما تاب كرتم خالق كو تيمو وتحاوق كي عبادت كرواور اس ہے بھی منع فرماتا ہے کہا پنے کتے کوتو یالواورا پنے بیچے کوتل کرڈالو-اوراس ہے بھی منع فرماتا ہے کہاپنی پڑون سے بدکاری کرو-ا ٹام جہنم کی ایک دادی کا نام ہے۔ یہی وہ وادیاں ہیں جن میں زانیوں کوعذاب کیا جائے گا-اس کے معنی عذاب وسزا کے بھی آتے ہیں-حضرت لقمان تکیم رحمته الله علیه کی نفیحتول میں ہے کہا ہے نیج زنا کاری سے بچنا -اس کے شروع میں ڈرخوف ہے اور اس کا انجام ندامت و حسرت ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ غی اورا ٹام دوزخ کے دو کئو ئیں ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اٹام کے معنی بدلے کے بھی مروی ہیں اور یہی ظاہرآیت کے مشابھی ہے۔اور گویااس کے بعد کی آیت ای بدلے اور سزا کی تغییر ہے کہ اسے بار بارعذاب کیا جائے گا اور تختی کی جائے گی اور ذات کے دائی عذابوں میں پھن جائےگا۔ اللهم احفظنا ان کاموں کے کرنے والے کی سزاتو بیان ہو چکی گراس سزاے وہ فج جائیں گے جود نیا ہی میں اس سے تو بہ کرلیں -اللہ ان کی تو بہ قبول فرمائے گا-اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کی تو بہ بھی قبول ہے جوآیت سور ہَ نسامیں ہے۔ وَمَنُ يَقُتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الخ وواس كے خلاف نہيں كووومدنى آيت بيكن وه مطلق بيتو وه محول كى جائے كى ان قاتلوں پر جوایے اس فعل سے توبہ نہ کریں اور بیآ یت ان قاتلوں کے بارے میں ہے جوتوبہ کریں۔ پھرمشرکوں کی بخش نہ ہونے کا بیان فرمایا ہے اور سیح صدیثوں سے بھی قاتل کی توب کی مقبولیت ثابت ہے جیسے اس مخف کا قصہ جس نے ایک سوتل کئے سے - پھر توب کی ادر اس کی توبیقول ہوئی وغیرہ - بیوہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ تعالی بھلائیوں سے بدل دیتا ہے-ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے مروی ہے کہ بیوہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے گناہ کے کام کئے تھے۔اسلام میں آنے کے بعد نیکیاں کیس تو اللہ نے ان گناہ کے کاموں کے بد لے نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائی -اس آیت کی تلاوت کے وقت آپ ایک عربی شعر پڑھتے تھے جس میں احوال کے تغیر کابیان ہے جیسے گرمی سے مصندک -عطابن ابی رہائے فرماتے ہیں مید نیا کا ذکر ہے کہ انسان کی بری خصلت کو اللہ تعالی اپنی مہر بانی سے نیک عادت سے بدل دیتا ہے۔سعید بن جبیر رحمت الله علیه کابیان ہے کہ بتوں کی پرستش کے بدلے خدائے تعالیٰ کی عبادت کی توفیق انہیں ملی۔مومنوں سے لڑنے کی بجائے کافروں سے جہاد کرنے گئے مشرکہ عورتوں سے نکاح کی بجائے مومنہ عورتوں سے نکاح کئے۔حس بھری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ' گناہ کے بدلے ثواب کے مل کرنے گئے۔شرک کے بدلے تو حیدواخلاص ملا-بدکاری کے بدلے پا کدامنی حاصل ہوئی-

کفرکے بدلے اسلام ملا - ایک معنی تواس آیت کے بیہوئے - دوسرے معنی بیٹیں کہ خلوص کے ساتھ ان کی جوتو بھی اس سے خوش ہوکر اللہ عز وجل نے ان کے گناموں کونیکیوں میں بدل دیا۔ بیاس لئے کہ توب کے بعد جب مجمی انہیں اپنے گذشتہ گناہ یاد آتے تھے انہیں ندامت

ہوتی تھی 'ٹیمکین ہوجاتے تھے'شر مانے لگتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ اس دجہ سے ان کے گناہ اطاعت سے بدل مھنے گووہ ان کے نامهٔ اعمال میں گناہ کےطور پر لکھے ہوئے تھے لیکن قیامت کے دن وہ سب نیکیاں بن جائیں گی جیسے کہ احادیث و آثار میں ثابت ہے۔حضور عظیم فرماتے ہیں میں اس فخض کو پہچا تنا ہوں جوسب ہے آخر جہنم سے نکے گا اور سب سے آخر جنت میں جائے گا- بیا یک وہ شخص ہوگا جے اللہ کے سات کے سامنے لایا جائے گا' اللہ تعالیٰ فرمائے گا' اس کے بوٹ پوٹ کا ہوں کو چھوٹے چھوٹے گنا ہوں کی نسبت اس سے باز پرس کر و چنا نچیاس سے سوال ہوگا کہ فلاں دن تو نے فلاں کا م کیا تھا؟ فلاں دن فلاں گنا ہ کیا تھا؟ بیا یک کا بھی انکار نہ کر سکے گا - افر ار کرے گا - آخر میں کہا جائے گا کہ تجھے ہم نے ہر گنا ہ کے بدلے نیکی دی - اب تو اس کی با چھیں کھل جا کیں گی اور کیے گا ہے میرے پروردگار میں نے اور بھی میں کہا جائے گا کہ تجھے ہم نے ہر گنا ہ کے بدلے بنہیں رہا - بیفر ما کر حضور تھے ہی اس قدر اپنے کہ آپ کے مسوڑ ھے دیکھے جانے گے (مسلم) آپ بہت سے اعمال کئے تھے جنہیں یہاں پانہیں رہا - بیفر ما کر حضور تھے جس میں اس کے گنا ہو کھے ہوئے ہیں' دے وہ دیتا ہے تو ایک فرمائے تی کے بدلے دس دس گناہ وہ اس کے صحیفے سے منادیتا ہے اور انہیں نیکیاں لکھ دیتا ہے ۔ پستم میں سے جو بھی سونے کا ارادہ کرے وہ نیت تیس دفعہ اللہ اکبر کیے اور تینتیس دفعہ کی اور تیت سے دفعہ بیان اللہ کہے ۔ بیل کر سومر تبہ ہو گئے - (طبر انی)

حضرت سلمانٌ فرماتے ہیں'انسان کوقیامت کے دن نامیراعمال دیا جائے گا'وہ پڑھناشروع کرے گا تواویرہی اس کی برائیاں درج ہوں گی جنہیں پڑھ کریہ کچھنا امید ساہونے لگے گا'اس وقت اس کی نظرینچے کی طرف بڑے گی تو اپنی نیکیاں لکھی ہوئی یائے گا جس سے کچھ ڈ ھارس بند ھے گی-اب دوبارہ او بر کی طرف دیکھے گا تو وہاں کی برائیوں کو بھی بھلائیوں سے بدلا ہوا پائے گا-حضرت ابو ہر ریہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنفر ماتے ہیں بہت ہےلوگ اللہ کے سامنے آئیں گے جن کے پاس بہت کچھ گناہ ہوں گئ پوچھا گیا کدہ کون سےلوگ ہول گے- آپ نے فرمایا کہوہ جن کی برائیوں کوالٹد تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دےگا۔حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں جنت میں جار قتم کے جائیں گے- متقین لیعنی پر ہیز گاری کرنے والے- پھر شا کرین لینی شکرالہی کرنے والے- پھر حائفین لینی خوف الله رکھنے والے- پھر اصحاب مدین لینی دائیں ہاتھ میں نامداعمال یانے والے- پوچھا گیا کدانہیں اصحاب سیمین کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب دیا اس لئے کہ انہوں نے نیکیاں بدیاں سب کی تھیں-ان کے اعمال ناے ان کے دائے ہاتھ ملے اپنی بدیوں کا ایک ایک حرف پڑھ کر ہے کہنے کے کہ البی ہماری نیکیاں کہاں ہیں؟ یہاں تو سب بدیاں کھی ہوئی ہیں-اس وقت اللہ تعالی ان بدیوں کومٹادے گا اور ان کے بدلے نیکیاں کھدے گا' آئییں پڑھ کرخوش ہوکرا بتویہ دوسروں ہے کہیں گے کہ آؤ ہمارے اعمال ناہے دیکھو۔ جنتیوں میں اکثریبی لوگ ہوں گے-امام علی بن سین زین العابدین رحمت الله علی فرماتے ہیں برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنا آخرت میں ہوگا ۔ مکول رحمت الله علی فرماتے ہیں الله تعالی ان کے گناہوں کو بخشے گااور انہیں نیکیوں میں بدل دے گا-حضرت کھول نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی کدایک بہت بوڑ سے ضعیف آ دمی جن كيمنوي آئمهو برآ مى تھين رسول الله علي كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كرنے كے كه يارسول الله علي ميں ايك اليا تخص ہول جس نے کوئی غداری کوئی گناہ کوئی بدکاری باتی نہیں چھوڑی - میرے گناہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کدا گرتمام انسانوں پرتقسیم ہوجائیں توسب كسب غضب الى يس كرفار موجائي - كياميرى بخشش كى بھى كوئى صورت ہے؟ كياميرى توبيھى قبول موسكتى ہے؟ آپ فرمايا كمتم مسلمان بوجاؤ – اس نے کلمہ پڑھلیا کہ اَشُهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهِ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَه وَ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَ رَسُولُه تُو آپ نے فرمایا ٔ الله تعالی تیری تمام برائیاں ٔ گناه ٔ بدکاریاں سب پچھ معاف فرمادے گا بلکہ جب تک تواس پر قائم رہے گا الله تعالی تیری برائیاں بھلائیوں میں بدل دے گا- اس نے پھر ہو چھا، حضور ﷺ میرے چھوٹے بڑے گناہ سب صاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا' ہاں ہاں سب کے سب' پھرتو و معخص خوثی خوثی واپس جانے لگا اور تئبیر وتبلیل ایکارتا ہوا لوث گیا۔ رضی اللہ عنہ (ابن الی حاتم) حضرت ابوفروہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر حضور علیہ ہوکر عرض کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے سارے ہی گناہ کئے ہوں جو جی میں آیا ہو بورا

کیا ہو' کیاا پیے مخص کی تو ہم بھی تبول ہو سمق ہے؟ آپ نے فرمایاتم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں' آپ نے فرمایا' اب بیکیاں کرو

' برائیوں سے بچوتو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس نے کہا میری غداریاں اور بدکاریاں بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں

' اب وہ اللہ اکبر کہتا ہوا والیس چلا گیا (طبر انی ) ایک عورت حضرت ابو ہر یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور دریافت فرمایا کہ جھ سے

بدکاری ہوگئی۔ اس سے بچہ ہوگیا' میں نے اسے مارڈ الا۔ اب کیا میری تو بہ قبول ہوسکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اب نہ تیری آئی میں

مضندی ہوسکتی ہیں نہ اللہ کے ہاں تیری بزرگی ہوسکتی ہے۔ تیرے لئے تو بہ ہرگز نہیں' وہ روتی پیٹتی واپس چلی گئی۔ صبح کی نماز حضور سے اللہ کے ساتھ پڑھکر میں نے بیوا تعدیمان کیا تو آپ نے فرمایا' تو نے اس سے بہت ہی بری بات کہی۔ کیا تو ان آئی میں نہیں پڑھتا کے ساتھ پڑھکر میں نے بیوا تعدیمان کیا تو آپ نے فرمایا' تو نے اس سے بہت ہی بری بات کہی۔ کیا تو ان آئی میں نہیں پڑھ تا کہوں کو تر آئی میں نہیں پڑھ کر کے ساتھ پڑھ کو نہ سے آپ آپ کہ ہوگئی اللہ کاشکر ہے کہاس نے میر سے لئے چھٹکار سے کی صورت پیدا کردی سائم کی ہوگئی اورای وقت بجد ہے میں گر پڑی اور کہنے گئی اللہ کاشکر ہے کہاس نے میر سے لئے چھٹکار سے کی صورت پیدا کردی اور کہنے گئی اللہ کاشکر ہے کہاس نے میر سے لئے چھٹکار سے کی صورت پیدا کردی اور جو کہنی کہا ہوگئی کہ ہائے ہائے ہیں جو کی واپس چلی کہ ہائے ہائے ہیں جائی گئی تھی ؟

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الرِّوُرَ وَإِذَا مَرُوْا بِاللَّغُو مَرُوْا عِلْمَا فَ وَاللَّغُو مَرُوْا عِلْمَا فَكَرَامًا فَوَالَّذِيْنَ إِذَا ذَكِرُوْا بِالنِّتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَجْرُوْا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا فَ وَالَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ رَبَبَا هَبْ لَنَامِنَ آزُوَاجِنَا وَدُرِيْتِنَا قُرَّةَ آغَيْنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا فَي وَدُرِيْتِنَا قُرَّةَ آغَيْنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا فَي

اور جولوگ جموٹی گوائی نہیں دیتے اور جب کی لغویت پران کا گزرہوتا ہے قربزرگانہ طور پر گزرجاتے ہیں 〇 اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہوکران پڑئیں گرتے 〇 اور پدد عاکرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری ہیویوں اوراولا دوں سے آسھوں کی خنڈک عطافر مااورہمیں پرہیڑگاروں کا پیشواہنا 〇

پڑی نہی نہ ہو ہی و موسی اول کا مائد هاده ند اربا چاہیے جب تا اس اس سال کے ایپری صیعت بہ اوال دیں بھی ان کی طرح رب کی مران بردار عبادت گران بردوں کی ایک دعا بیان ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں کہ ان کی اولا دیں بھی ان کی طرح رب کی فرماں برداد عبادت گرا و اور جمال کی نہیں بلکہ نیکی اورخوش فلتی کی ہے۔ مسلمان کی بھی جوشی اس میں اور جمال کی نہیں بلکہ نیکی اورخوش فلتی کی ہے۔ مسلمان کی بھی خوشی اس میں اور جمال کی نہیں بلکہ نیکی اورخوش فلتی کی ہے۔ مسلمان کی بھی خوشی اس میں اور جمال کی نہیں بلکہ نیکی اورخوش فلتی کی ہے۔ مسلمان کی بھی خوشی اس میں اور جمال کی نہیں بلکہ نیکی اورخوش فلتی کی ہے۔ مسلمان بول ۔ حضرت مقدادرضی اللہ تعالیٰ عنہ بارائ ہوں۔ حضرت مقدادرضی اللہ تعالیٰ عنہ بارائ ہوں۔ حضرت مقدادرضی اللہ تعالیٰ عنہ بارائ ہوں۔ کو گئی ان آئی کھول کو مبارک با دہوج نہوں نے اللہ تعالیٰ عنہ بارائ ہو کے تو تفیر کہتے ہیں بھی تجب بی بھی تجب مصورت کے کو کہ کہ اس میں جو تدرت نے آئیس نہیں ہوں کہ ہوں کہ اللہ تو کو کہ کہ اس میں جو تدرت نے آئیس نہیں دی اللہ تو کہ کہ ہوا کہ اس وقت ہوتے تو ان کا کہا حال ہوتا؟ واللہ وہ خورس اللہ بھی تو رسول اللہ علی کہ اس اس میں اور اور مسلمان گھروں نے نہ آئیس کی تھا ہوتے ہی تہ بارے کہ اور اور نہ احداد رسورت کی تعد نہ ہوں کہ اس کے تو ان کا کہا حال ہوتا؟ واللہ وہ نہیں بیرا کہا ۔ پیدا ہوتے ہی تہ بارے کا نوں میں اللہ کی اور اور نہ ھے منہ ہم میں جہ نہ میں اسلام میں اور اور مسلمان گھروں پرآئی تھیں۔ حضور تھا تھ تو ایس نہ اس میں اسلام میں اسلام میں اور اور کی تعد ہوں تھی تھی تھی تو اس اللہ کو ترکی اور ان بلاؤں ہے۔ اس میں اور اور کی تعد اور حضرت ہو تھی ہوں کو ترکی ہوتے ہوں کی تعد ہوتے تو ان کا کہا واللہ کی تعد کی تو کہ بارکو کی نہ برنہ تھی۔ آئی اس سے تم بیا لئے گئے جوتم سے اگلے وگوں پرآئی تھیں۔ حضور تھی تھی تو اس نے تاہم کی کو میں اس سے تم میں کو تو میں ہوں کی تو میں ہور کی تو ہوں کی تو میں ہور کی تو ہو کی تو میں ہور کی تو ہوں کی تو میں ہور کی تو ہو کہ کی تو رہ کی تو ہوں کی تو میں ہور کی تھی ہور ہو گھتے۔ اس سے آئیس کو کی میں میں کہیں کو کی میں کہ کی تو ہور کی تو ہور

ہوتا تھا بلکہ کڑھتے تھے کہ بی<sup>جہن</sup>می ہیں۔ اس لئے ان کی دعا ئیں ہوتی تھیں کہ ہمیں ہاری اولا داور بیو یوں ہے آ تکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما کیونکہ کفارکود کھے کران کی آ تکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تھیں۔ اس دعا کا آخریہ ہے کہ ہمیں لوگوں کا رہبر بنادے کہ ہم انہیں نیکی کی تعلیم دین الوگ بھلائی میں ہماری اقتدا کریں۔ ہماری اولا دہماری راہ چلے تا کہ تو اب بڑھ جائے ادران کی نیکیوں کا باعث بھی ہم بن جائیں۔ رسول کریم علیہ الصلوق والتسلیم فرماتے ہیں کہ انسان مے مرتے ہی اس کے اعمال ختم ہوجاتے ہیں گرتین چیزیں۔ نیک اولا دجواس کے لئے دعا کرے اعلم جس سے اس کے بعد نفع اٹھایا جائے یاصد قد جارہیہ۔

#### اوُلَلْكَ يُجْرَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَاصَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً قَ سَلْمًا هُ خُلِدِیْنَ فِیْهَا حُمُنَتُ مُسْتَقَرًّا قَ مُقَامًا هُ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُمْرَبِّيْ لَوْلا دُعَا وُكُمْ فَقَد كَذَّبْتُمْ فِسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا هُ

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند بالا خانے دیئے جائیں گے جہاں آئییں دعا سلام پنچایا جائے گا ⊙ اس میں بیر ہمیشہ رہیں گئے وہ بہت ہی اچھی جگہ اورعمدہ مقام ہے ⊙ کہددئ اگر تمہاری دعا التجانہ ہوتی تو میرار ب تو تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا'تم تو جھٹلا چکے – اب عنقریب اس کی سزاتمہیں چیٹ جانے والی ہوگی ⊙

الحمد للدكه سورة فرقان كي تفسير ختم موكى - فالحمد للد



#### تفسير سورة الشعرآء

مالک کی روایت کرد قفیر میں اس کا نام سورہ ٔ جامعہ ہے۔ حروف مقطعہ کی بحث سورہ بقرہ کی تفییر کے شروع میں گزر چکی ہے۔

# بِلِهِ الْمُبِينِ ﴿ لَكُولُومُ الْمُبِينِ ﴿ لَعُلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ الْاَيْكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴿ اِلْمُبِيْنِ ﴿ لَعَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ الْكَالَّةِ الْمُبَائِنِ ﴿ لَمَا لَا لَكُولُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ السَّقَافُهُمْ لَهَا لَحْضِعِيْنَ ﴿ وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِّنَ ذِكْرِ فَظَلَكَ آغْنَا فُهُمْ لَهَا لَحْضِعِيْنَ ﴿ وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِّنَ ذِكْرِ فَقَدُ مُنْ الرَّحُمٰنِ مُحْدَثِ اللَّهِ الْمَا كَانُوا عَنْهُ مُحْرِضِيْنَ ﴿ فَقَدْ مَحْدُ اللَّهُ الْمَا كَانُوا عِنْهُ مَنْ كُلُ زَوْجٍ وَكُرِيْمِ ﴿ يَتَوَا الْمَا كَانُوا الْمَا كَانُوا عِنْهُ الْمَنْ كُلِ زَوْجٍ وَكُرِيْمٍ ﴿ يَتَوَا الْمَا كَانُوا الْمَا كُلُولُ الْمَا كَانُوا عِنْهُ الْمَا كُلُولُ الْمَا كَانُوا عِنْهُ الْمَا كُلُولُ الْمُنْ كُلُ زَوْجٍ وَكُرِيْمِ ﴿ كَالِهُ الْمَا كُلُولُ الْمَا كُلُولُ الْمَا كُلُولُ الْمُنْ كُلُ زَوْجٍ وَكُرِيْمِ اللْمُ الْمُ الْمُنْ كُلُ وَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ مُنْ كُلُ وَلِي الْمُؤْمِلُ كُلُولُ الْمُنْ كُلُولُ الْمُؤْمِلُ كُلُولُ الْمُؤْمِلُ كُلُولُ الْمُؤْمِلُ مُنْ كُلُولُ الْمُنْ كُلُولُ الْمُؤْمِلُ مُنْ كُلُولُ الْمُؤْمُ وَلَهُ الْمُؤْمِلُ وَلَيْ مَا الْمُؤْمِلُ مُنْ كُلُولُ وَلَا الْمُؤْمُولُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ وَلَيْ الْمُؤْمُولُ وَلَا الْمُؤْمُولُ وَلَا الْمُؤْمُولُ وَلَا الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُولُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَوْمِ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُولُ وَلَا الْمُؤْمُولُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُلِلُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُولُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلِلْ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُلُولُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلُولُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلِلْ الْمُؤْمُ ولِ اللْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلِلْمُ اللْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلِلْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُولُ وَالْمُولُولُولُوا مُؤْمِلُولُولُولُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْم

معبود برق البخشش وكرم كرنے والے نام سے شروع

یہ یتیں روٹن کتاب کی ہیں 〇 ان کے ایمان ندلانے پرشایدتو اپنی جان کھودےگا ۞ اگر ہم چاہتے تو ان پرآسان سے کوئی ایمانشان اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گروٹیس خم ہوجا کیں ۞ ان کے پاس متمان کی طرف سے جوہمی ٹی فعیحت آئی کہ اس سے روگراد ٹی کرنے والے بن گئے ۞ ان لوگول نے جھٹلا یا ہے اب ان کے پاس جلدی سے اس کی فیر یس آ جا کیس کے ساتھ سخر اپن کررہے ہیں ۞ کیا نہول نے زمین پرنظرین نہیں ڈالیس کہ ہم نے اس میں ہرطرح کے فیس کے پاس جلدی سے اس کی فیر یس آ جا کیس کے ساتھ سخرا پن کررہے ہیں ۞ کیا نہول نے زمین پرنظرین نہیں ڈالیس کہ ہم نے اس میں ہرطرح کے فیس ہودا گئے ہیں؟ ۞

پاس ان کارسول آیا اس نے اپ رسول کو جھٹلا نے میں کمی نہ کی ۔ یہاں بھی اس کے بعد ہی فر مایا کہ نبی آخرالز مال کی قوم نے بھی اسے جھٹلا یا ہے۔ انہیں بھی اس کا بدلہ عنقریب مل جائے گا۔ ان ظالموں کو بہت جلدی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس راہ ڈالے گئے ہیں؟ پھراپنی شان و شوکت ، قدرت وعظمت ، عزت ورفعت بیان فر ما تا ہے کہ جس کے پیغام اور جس کے قاصد کوتم جھوٹا کہدرہ ہو ، وہ اتنا بڑا قادروقیوم ہے کہ اس کا بیدا کردہ کہ اس کے بینا کی ہیں۔ کھیت ، کھل 'باغ و بہارسب اس کا بیدا کردہ ہے۔ شعبی رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں' لوگ زمین کی پیدا وار ہیں' ان میں جوجنتی ہیں' وہ کریم ہیں اور جود وزخی ہیں' وہ کنجوس ہیں۔ ہے۔ شعبی رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں' لوگ زمین کی پیدا وار ہیں' ان میں جوجنتی ہیں' وہ کریم ہیں اور جود وزخی ہیں' وہ کنجوس ہیں۔

اِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ آكَثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۞ وَاتَ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ۞

ب شک اس میں یقینا نشانی ہے اوران میں کے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں 🔾 اور تیرارب یقینا وہی غالب اور مہربان ہے 🔾

(آیت: ۸-۹) اس میں قدرت خالق کی بہت ی نشانیاں ہیں کہ اس نے پھیلی ہوئی زمین کواوراو نچے آسان کو پیدا کردیا - باوجود
اس کے بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے بلکہ الٹااس کے نبیوں کو جموٹا کہتے ہیں'اس کی کتابوں کو نہیں مانے'اس کے حکموں کی مخالفت کرتے
ہیں - اس کے منع کردہ کا موں میں دلچیں لیتے ہیں - بیشک تیرارب ہر چیز پر غالب ہے'اس کے سامنے مخلوق عاجز ہے - ساتھ ہی وہ اپنے
ہندوں پر مہر بان ہے'نافر مانوں کے عذاب میں جلدی نہیں کرتا'تا خیراورڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنے کرتو توں سے باز آ جا کیں لیکن پھر بھی جب
وہ راہ دراست پڑئیں آتے تو آئیں تخق سے پکڑ لیتا ہے اوران سے پوراانتام لیتا ہے ہاں جو تو برکرے اوراس کی طرف جھے اوراس کا فرمانبر دار ہو
جائے'وہ اس براس کے ماں باب سے بھی زیادہ رحم وکرم کرتا ہے -

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوْسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّلِمِيْنَ ﴿ قَوْمَ فَرْعَوْنَ ﴿ الْأَلِمِينَ ﴿ فَوْنَ ﴿ فَرْعَوْنَ ﴿ الْآ يَتَقُولُ نَ ﴿ فَا يَنْظَلِقُ لِسَانِيْ فَا رَسِلَ اللَّهُ هُرُونَ ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْظَلِقُ لِسَانِيْ فَا رَسِلَ اللَّهُ هُرُونَ ﴿ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْكُ فَاخَافُ آنَ يَقْتُلُونِ ﴿ قَالَ كَلا ۚ فَاذْهَبَا وَلَهُمْ عَلَى ذَنْكُ فَاخَافُ آنَ يَقْتُلُونِ ﴿ قَالَ كَلا ۚ فَاذْهَبَا وَلَهُمْ عَلَى ذَنْكُ فَاخَافُ آنَ يَقْتُلُونَ ﴿ فَالْمَا وَلَا يَنْكُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

جب کہ تیرے رب نے مویٰ کوآ واز دی کہ تو گئیگا رلوگوں کے پاس جا O قوم فرعون کے پاس کیا وہ پر ہیز گاری نہ کریں گے؟ O کہنے گئے کہ میر بے پروردگار جمھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ جمھے تبطلانے نہ گئیں O میراسینہ تک ہور ہا ہے۔ میری زبان چل نہیں رہی۔ تو تو ہارون کی طرف بھی وتی بھیج O اور ان کا جمھے پرمیرے ایک تصور کا دعویٰ بھی ہے۔ جمھے ڈر ہے کہ کہیں وہ جمھے مارنہ ڈالیں O جناب باری نے فر مایا' ہرگز ایسا نہ ہوگاتم دونوں ہماری نشانیاں لیا کہ جم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں O تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں O کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کوروانہ کردے O

موئی علیہ السلام اور اللہ جل شانہ کے مکالمات: ﷺ (آیت: ۱۰ – ۱۷) اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول اور اپنے کلیم حفرت موئی علیہ السلام اور اللہ جل شان اسے بیان فرما رہا ہے کہ طور کے دائیں طرف سے آپ کو آواز دی' آپ سے سرگوشیاں کیس آپ کو اپنارسول علیہ اور برگزیدہ بنایا اور آپ کوفرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا جوظلم پر کمر بستہ ہے۔ اور اللہ کا ڈراور پر بیز گاری نام کو بھی ان میں نہیں رہی تھی۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی چند کمزوریاں جناب باری تعالیٰ کے سامنے بیان کیس جوعنایت البی سے دور کردی گئی جیسے سورہ طرمیں آپ کے سوالات پورے کردیے گئے۔ یہاں آپ کے عذر سے بیان ہوئے ہیں کہ جھے ڈرہے کہ وہ جھے جٹلادیں گے۔ میر اسین تنگ ہے میری زبان کئت والی ہے 'ہارون کو بھی میر بے ساتھ نبی بنا دیا جائے اور میں نے ان ہی میں سے ایک قبطی کو بلاقصور مار ڈالا تھا جس وجہ سے میں نے مصر چھوڑ ا' اب جاتے ہوئے ڈرلگتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے بدلہ نہ لے لیس - جناب باری نے جواب دیا کہی بات کا کھٹکا نہ رکھو ۔ ہم تیر بے بھائی کو تیر اساتھی بنا دیتے ہیں اور شہیں روشن دلیل دیتے ہیں۔ وہ لوگ شہیں باری نے جواب دیا کہی بات کا کھٹکا نہ رکھو۔ ہم تیر بے بھائی کو تیر اساتھی بنا دیتے ہیں اور شہیں روشن دلیل دیتے ہیں۔ وہ لوگ شہیں کئی میراوں گا۔ تم میری آپیتیں لے کر جاؤ تو سہی 'میری مدر تہ ہارے ساتھ رہے گئی میں تھر ہوگی میر سے تیں اور شہیں میری مدر تہ ہارے ساتھ رہے گئی میں میری آپیتیں سے تیں اور شہیارے سے تیں میری آپیتیں سے تیں اور شہیارے سے تیں میری آپیتیں سے تیں اور شہیارے سے تیں میں تھر سے گئی میں میری آپیتیں سے تیں میری سے تیں میری سے تیں میری آپیتیں سے تیں میری سے تیں میں میری آپیتیں سے تیں اور تم میری میں کی میری آپیتیں سے تیں میری میری میں میری آپیتیں سے تر سے تیں میری ہیں کہ تھور کی میری ہور کی میری سے تھیں میری ہور گا

جیسے فرمان ہے میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سنتاد کھتار ہوں گا - میری حفاظت میری مدد میری نفرت وتا ئیر تمہارے ساتھ ہے۔ تم فرعون کے پاس جاؤ اوراس پراپٹی رسالت کا اظہار کرو- جیسے دوسری آیت میں ہے کہ اس سے کہو کہ ہم دونوں میں سے ہرایک اللہ کا فرستادہ ہے۔ فرعون سے کہا کہ تو ہمارے ساتھ بنوا سرائیل کو بھیج دے۔ وہ اللہ کے مومن بندے ہیں تو نے انہیں اپنے غلام بنارکھا ہے اور ان کی حالت زبوں کررکھی ہے ذات کے ساتھ ان سے اپنے کام لیتا ہے اور انہیں عذا بوں میں جکڑ رکھا ہے۔ اب انہیں آز ادکر دے۔

قَالَ ٱللهِ ثُرَيِكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلْبِثْنَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ٥ وَ فَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ آئتَ مِنَ الْحَلْفِرِيْنَ ٥ وَ فَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ آئتَ مِنَ الْحَلْفِرِيْنَ ٥ فَالَ فَعَلْتُهُ آ إِذًا وَآنَا مِنَ الْطَّالِيْنَ ٥ فَفَرَرُتُ مِنَ الْحَلْفِرِيْنَ ٥ فَالَ فَعَلَيْهُمَا إِذًا وَآنَا مِنَ الْطَلِيْنَ ٥ وَتِلْكَ نِعْمَةً ثُمُنَّهُ الْمُلْ كَمِّمًا وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُلْمِلِيْنَ ٥ وَتِلْكَ نِعْمَةً ثُمُنَّهُ الْمُلْمِينَ ٥ وَتِلْكَ نِعْمَةً ثُمَنِّهُا عَلَى آلَهُ مَعْوَى وَمَا رَبِّ الْعَلْمِينَ ٥ وَتِلْكَ نِعْمَةً ثُمُ مُوقِنِيْنَ ٥ وَتِلْكَ نِعْمَةً ثُمُ مُوقِنِيْنَ ٥ وَتَلْكَ وَمَا رَبِ الْعَلْمِينَ ٥ وَتَلْكَ رَبِي الْعَلْمِينَ ٥ وَتَلْكَ وَتَعْمَلُ وَتُعْمَلُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلْ تُسْتَمْعُونَ وَمَا رَبِ الْعَلْمِينَ ٥ وَتَلْكَ الْمَنَ الْمُعْلَى الْمَالِيَّ مُعْوَى الْمَالَ مِنْ الْمُعْمُونَ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلْ تَسْتَمْعُونَ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلْ تَسْتَمْعُونَ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلْ تَسْتَمْعُونَ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلْ تَسْتَمْعُونَ وَمَا كُولِكُونِ وَلَا الْمَالَعُلُمُ الْمُعْمُونَ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلْ تَسْتَمْعُونَ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلْ تَسْتَمْعُونَ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلْ تَسْتَمْعُونَ وَمَا مَلْ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْفَى الْمُ الْمُعْمُونَ وَمَا الْمُعْمُونَ وَمَا الْمُعْلَى الْمُعْمُونَ وَمَا الْمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْلَى الْمُعْمُونَ وَالْمُ الْمُعْمُونَ وَمُلْكُونَ الْمُعْمُونَ وَالْمُ الْمُعْمُونَ وَلَهُ الْمُعْمُونَ وَلَا الْمُعْمُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُ الْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُولِكُونَ وَالْمُولِيَ وَالْمُونِ وَالْمُولِي وَالْمُ الْمُعْمُونَ وَلَهُ وَلَا الْمُعْمُونَ وَلَهُ الْمُعْمُونَ وَلَهُ الْمُعْمُونَ وَلَهُ الْمُعْمُونَ وَلَهُ الْمُعْمُونَ وَالْمُ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِي فَلْمُعُونَ وَلَهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمُونَ وَالْمُولِي وَالْمُولِي الْمُؤْمِلِي فَلَا الْمُعْمُونَ وَالْمُولِي وَالْمُولِي الْمُعْمُونَ وَلَهُ وَالْمُولِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُونَ وَالْمُولِي الْمُعْمُونَ وَالْمُولِي الْمُؤْمُ وَالْمُولُونُ الْمُعْمُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعُونَ وَالْمُو

فرعون کہنے لگا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بھپن کے زمانہ میں اپنے ہاں نہیں پالاتھا؟ اورتو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گز ارے؟ ۞ پھرتو اپناوہ کام کر گیا جوکر گیا اورتو ناشکروں میں ہے ۞ حضرت مویٰ نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کواس وقت کیا تھا جب کہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا ۞ پھرتم سے خوف کھا کر میں تم میں سے بھاگ گیا۔ پھر جھے میرے رب نے حکم علم عطافر مایا اور جھے اپنے تی فیمروں میں سے کردیا ۞ مجھ بر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جے جتا کر اس کے بدلے تو بنی اسرائیل کواپی غلامی میں رکھنا چاہتا ہے؟ ۞ فرعون نے کہا' رب العالمین کون ہے؟ ۞ حضرت موکی نے فر مایا' وہ آسانوں زمینوں اوران کے درمیان کی تمام چیز وں کارب ہے'اگرتم یقین رکھنے دالے ہو ۞ فرعون اپنے اردگر دوالوں سے کہنے لگا کہ کیاتم سن نہیں رہے؟ ۞

(آیت: ۱۸-۲۱) حضرت موئی علیہ السلام کے اس پیغا م کوفر عون نے نہایت تقارت سے نا- اور آپ کوڈ انٹ کر کہنے لگا کہ کہا تو وہی نہیں کہ ہم نے بچھے اپنے ہاں پالا- مدتوں تک تیری خبر گیری کرتے رہے- اس احسان کا بدلہ تو نے بید یا کہ ہم میں سے ایک خض کو مارڈ الا اور ہماری ناشکری کی جس کے جواب میں حضرت کلیم اللہ علیہ صلوات اللہ نے فرمایا 'یہ سب با تیں نبوت سے پہلے کی جیں جب کہ میں خود بے خبر تھا - حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرائت میں بجائے مِنَ الصَّالِیُنَ کے مِنَ الصَّالِیُنَ کے مِنَ الصَّالِیُنَ کے مِنَ الصَّالِیُنَ ہے - حضرت موئی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ پھر وہ پہلا حال جاتا رہا 'دوسرا دور آیا اور اللہ تعالیٰ نے جھے اپنا رسول بنا کر تیری طرف بھیجا' اب اگر تو میرا کہا مانے گا تو سلامتی پائے گا اور میری نافر مانی کر ہے گا تو ہلاک ہوگا – اس خطا کے بعد جب کہ میں تم میں سے بھاگ گیا' اس کے بعد اللہ کا یہ فضل بھے پر ہوا – اب پرانے قصے یا دنہ کر – میری آواز پر لبیک کہہ – من اگر ایک بھی پر تو نے احسان کیا ہے تو میری قوم کی قوم پر تو نے ظلم و تعدی کی ہے – ان کو بری طرح غلام بنار کھا ہے' کیا میرے ساتھ کا سلوک اور ان کے ساتھ کی یہ شکہ کی اور بر سلوکی برابر برابر ہوجائے گی؟

(آیت: ۲۳-۲۳) چونکہ فرعون نے اپٹی رعیت کو بہکا رکھا تھا اور انہیں یقین دلادیا تھا کہ معبود اور رب صرف میں ہی ہوں میرے سواکوئی نہیں اس لئے ان سب کاعقیدہ یہی تھا۔ جب حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کارسول علیہ السلام ہوں تو اس نے کہا کہ رب العالمین ہے کیا چیز؟ مقصد یہی تھا کہ میر سواکوئی رب ہے ہی نہیں۔ تو جو کہ رہا ہے محض غلط ہے۔ چنا نچا اور آیت میں ہے کہا کہ رب العالمین ہے کیا چیز؟ مقصد یہی تھا کہ میر سواکوئی رب ہے ہی نہیں۔ تو جو کہ رہا ہے محض غلط ہے۔ چنا نچا اور آیت میں ہے کہا کہ اس نے بوجھا۔ فَمَنُ رَبُّحُمَا ینہُو سنی موئی تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس کے جواب میں کلیم اللہ نے فرمایا۔ جس نے ہرا یک کی ہوائش کی ہواور جوسب کا ہادی ہے۔ یہاں پر یہ یا در ہے کہ بحض منطقیوں نے یہاں ٹھور کھائی ہوا وہ وہ کہا ہے کہ فرعون کا سوال اللہ کی ماہیت سے تھا 'می محض غلط ہے اس لئے کہ ماہیت کو تو جب یو چھتا جب کہ پہلے وجود کا قائل ہوتا۔ وہ تو سرے سے اللہ کے وجود کا مشکر تھا۔ اپنے اس عقید سے فطا ہر کرتا تھا اور ایک ایک کو بہی عقیدہ گھوٹ کر پیار ہا تھا گواس کے خلاف دلائل و برا بین اس کے سامنے کل گئے تھے۔

## قَالَ رَبِّكُمُ وَرَبُ الْبَابِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ ۞ قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِيِّ الْرَبِيلِ وَمَا الْرَبِيلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا الْرَبِيلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا الْرَبِيلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا الْرَبِيلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ۞

حضرت مویٰ نے فرمایا' وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پر دردگار ہے ○ فرعون کہنے لگا' لوگوتمہارا بیرسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے' بیتو یقینا دیوانہ ہے ○ حضرت موٹ نے فرمایا' وہی مشرق ومغرب کا اوران کے درمیان کی تمام چیز دں کارب ہے اگرتم عقل رکھتے ہو ○

(آیت:۲۱-۲۸) پس اس کے اس سوال پر کدرب العالمین کون ہے؟ حضرت کلیم اللہ علیہ فیاتے نے جواب دیا کہ وہ جوسب کا خالق ہے سب کا مالت کے سب کا مالہ علیہ کا میں میں میں کہ اس کی خال کے سب کا معبود ہے گیا ہے اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ عالم علوی آسان اور اس کی مخلوق عالم سفلی زمین اور اس کی میں اور اس کے عبادت زمین اور اس کی میں اور اس کے عبادت کر ارجیں۔ اگر تمہارے دل یقین کی دولت سے محروم نہیں اگر تمہاری نگاجیں روشن جیں تو رب العالمین کے بیاد صاف اس کی ذات کے مانے

کے لئے کانی ہیں۔ ہیں کرفرعوں سے چونکہ کوئی جواب ندین سکا'اس لئے بات کو فداق میں ڈالنے کے لئے'لوگوں کواپے سکھائے بتائے ہوئے کانی ہیں۔ ہوئے مقتید سے پر جمانے کے لئے ان کی طرف و کم پیکر کہنے لگا اور سنو ہیر سے سواکسی اور کو ہی خدا باتا ہے؟ تعجب کی بات ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام اس کی اس ہے التفاتی سے تھیرائے ہیں اور وجود الہی کے اور دلائل بیان کرنے شروع کر دیئے کہ وہ تم سب کا اور تمہار سے انگلوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ آئ آگر تم فرعون کو اللہ مائے ہوتو ذرااسے تو سوچو کہ فرعون سے پہلے جہاں والوں کا اللہ کون تھا؟ اس کے وجود سے پہلے آسان وزین کا در ہے۔ آئ آگر تم فرعون کو اللہ کا در پوردگار ہے۔ آئ آگر تم فرعون کو اللہ مائے ہوتا تو اراب ہے۔ وہی تمام جہانوں کا در ہے۔ اس کا بھیجا ہوا ہیں ہوں۔ فرعون دلائل کی اس بارش کی تاب ندا سکا ۔ کوئی جواب بن نہ پڑا تو کہنے لگا اسے چھوڑ و۔ بیتو کوئی پاگل آ دی ہے آگر ایسانہ ہوتا تو ہمر سے والی دوسر سے کور ب کیوں بات ۔ کلیم اللہ کے اور وہی میر ادب ہے۔ وہ صورت جا ندستار سے شرق سے پڑھا تا ہے۔ مغرب کی طرف اتارتا ہے۔ اگر فرعون اپنے اللہ مغرب کا مالک ہے اور وہی میر ادب ہے۔ وہ صورت جا ندستار سے شرق سے پڑھا تا ہے۔ مغرب کی طرف اتارتا ہے۔ اگر فرعون اپنے اللہ مغرب کا مالک ہے اور وہی میر ادب ہے۔ وہ صورت جا ندستار سے شرق سے پڑھا تا ہے۔ مغرب کی طرف اتارتا ہے۔ اگر فرعون اپنے اللہ مالے کے بادشاہ سے بوقت مناظرہ کہی تھی۔ پہلے تو اللہ کا وہ صورت کے بادشاہ سے تھی واضح دیل اس سے بھی واضح دیل اس سے بھی واضح دیل اس سے بھی واضح دیل اس سے تو کہ کہا تھا ہے۔ وہ بھی گیا کہا کہا ہوں کے اور مؤل علیہ اللہ کے وادشاہ کوئی اللہ کے اس سے نکا کا ارادہ کر لیا اور حضرت سے نکال اب تو اسے کہا کہا ہو ہے۔ وہ بچھا گیا کہا کہا ہوں کے اور مؤل تا بارتا ہے تو ذرا کے دوست مناظرہ کی تو اگر تو اگر کر جا نمیں گی۔ اس لئے اب اپنی قوت کوکا میں لانے کا ارادہ کر لیا اور حضرت موئی علیہ اسلام کوڈر رانے دھمکانے لگا جیسے آگر کی اور واسے نمیں گا ہے اب ان کا ارادہ کر لیا اور حضرت میں گیا ہی گی ہو اس کے اب اپنی تو ت کوکا میں ان نے کا ارادہ کر لیا اور حضرت میں گیا ہے۔ اس کے اب اپنی تو ت کوکا میں ان نے کا ارادہ کر لیا اور حضرت کی سے سے کوئی علیہ اس کے اس کے اب اپنی کو تے کوکا میں ان انے کا ارادہ کر لیا اور حضرت کی سے کر سے کا کہ میں کی کا ارادہ کر ل

قَالَ لَإِنِ الْخَنْدُتَ الْهَا غَيْرِي لَاجْعَلَتَكَ مِنَ الْمَسْجُونِيْنَ ﴿
قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْ مُّنِيْنِ ﴿ قَالَ قَالِتِ بِهَ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصِّدِقِيْنَ ﴿ فَالْقَلَى عَصَّاهُ فَإِذَا هِي ثَعْبَانٌ مُّنِيْنٌ ﴾ وَلَا الصِّدِقِيْنَ ﴿ فَالْقَلَى عَصَّاهُ فَإِذَا هِي ثَعْبَانٌ مُّنِيْنَ ﴾ وَلَا السِّدِقِيْنَ ﴿ فَاذَا هِي بَيْنَا لِم السِّخِولَةَ إِنَّ هُو نَنَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْنَا لِم السِّخِولَةَ إِنَّ هُذَا لَيْ الْمَالَا حَوْلَةَ إِنَّ هَا السَّحِرُ عَلِيْمُ ﴿ فَاذَا هِي بَيْنَا لِم اللَّا الْمُؤْلِقُ الْمَدَالِينَ الْمُعَلِيمِ وَالْمَدَا تَا مُكُونَ ﴾ قَالُولًا الْمِهُ وَاحْاهُ وَابْعَتْ فِي الْمَدَالِينَ الْمُدَالِينِ فَمَاذَا تَا مُكُونَ ﴾ قَالُولًا الْمِهُ وَاحْاهُ وَابْعَتْ فِي الْمَدَالِينِ فَمَاذَا تَا مُكُونَ ﴾ قَالُولًا الْمِهُ وَاحْاهُ وَابْعَتْ فِي الْمَدَالِينِ فَمَاذَا تَا مُكُونَ ﴾ قَالُولًا الْمِهُ وَاحْاهُ وَابْعَتْ وَالْمَالِ عَلِيمٍ ﴿

فرعون کہنے لگائن کے اگر تو نے میرے سواکسی اور کو معبود بنایا تو میں تھے قید یوں میں ڈال دوں گا ۞ موئ کہنے لگا اگر میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے آؤں؟ ۞ فرعون نے کہا اگر تو بچوں میں ہے قواسے چیش کر ۞ آپ نے ای وقت اپنی کئری ڈال دی جوا چا کیے تعلم کھلا زیر دست اثر دہابن گئی ۞ اور ابناہا تھے تھینے نکالا تو وہ بھی ای وقت ہردیکھنے والے کوسفید چیکیلا نظر آنے لگا ۞ فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بھٹی بیتو کوئی بڑاوا ناجادوگر ہے ۞ بیتو جا ہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذور سے تہیں تمہارے شہرے ہی نکال دے۔ بتاؤاب تم کیا تھم دیتے ہو ۞ ان سب نے کہا آپ اے اور اس کے بھائی کو تو چھوڑ سے اور تمام شہروں میں مجمع

#### کرنے دالے بھیج دیجے ؟ جوآپ کے پاس تمام ذی علم جادوگروں کو لے آئیں ٥

قَجُعِ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعَلُوْمٍ اللَّهِ وَقِيْلِ لِلنَّاسِ هَلَ اَنْتُمْ الْعَلِيِيْنَ اللَّهُ مَعْلُوْمٍ اللَّهِ وَالْ كَانُوْ الْهُمُ الْعَلِيِيْنَ اللَّهُ مَعْلُوْمٍ الْعَلِيِيْنَ اللَّهُ الْعَلِيِيْنَ الْعَلَيْ اللَّهُ وَقَالُوْا لِفِرْعَوْنَ آبِنَ لَنَا لَاَجْرًا إِنْ كُنَّا فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ آبِنَ لَنَا لَاَجْرًا إِنْ كُنَّا فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ آبِنَ لَنَا لَالْمُقَرِّيِيْنَ الْمُقَرِينِينَ الْمُقَرِينِينَ الْمُقَرِينِينَ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِينَ الْمُقَرِينِينَ اللَّهُ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَلِيمُونَ هَا لَهُ الْمُؤْنَ هُ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَلِيمُونَ هُ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَلِيمُونَ هُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ الْمُؤْنَ الْعَلِيمُونَ هُ وَالْمُولِ الْعَلِيمُونَ هُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُوا مِنَ الْعَلِيمُ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَلِيمُونَ هُ الْعَلِيمُونَ هُ الْمُعْمُ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَلِيمُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ فَيْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْعِلَمُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلَيْمُ وَالْمُؤْلِ فَلَالُولُ الْعِلْمُونَ الْعَلَامُ الْعُلِيمُونَ الْعَلَامُ الْعَلِيمُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُونَ الْعَلِيمُ الْمُؤْلِقُولُ الْعِلْمُ وَلَا اللْعِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْعِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ وَلَى الْعَلَيْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلِيمُ الْمُؤْلِقُولُ الْعِلْمُ الْعُلِيمُ الْمُؤْلِقُولُ الْعِلْمُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْعُلِيمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ

پھرا کیے مقررہ دن کے دعدے پرتمام جاد دگر جمع کئے گے © اور عام لوگوں ہے بھی کہد دیا گیا کہتم بھی جمع میں حاضر ہوجاؤ گے؟ ۞ تا کہ اگر جاد وگر غالب آجا کیں تو ہم ان ہی کی پیروی کریں ۞ جاد دگر آ کر فرعون ہے کہنے گئے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھانعام بھی ملے گا؟ ۞ فرعون نے کہا' بڑی خوثی ہے بلکہ ایس صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے ۞ حضرت موئی نے جادوگروں سے فر مایا' جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے' ڈال دو ۞ انہوں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں ڈال دیں اور کہنے گئے عزت فرعون کی تنے بادوگروں کے تمہینا نیقینا نیقاب ہی رہیں گئے ۞

مناظرہ کے بعدمقابلہ: 🌣 🌣 (آیت:۳۸-۳۸) مناظرہ زبانی ہو چکا-اب مناظرہ عملاً ہور ہاہے-اس مناظرہ کا ذکرسورہ اعراف سورہ طہاوراس سورت میں ہے۔قبطیوں کا ارادہ اللہ کے نور کے بجھانے کا تھا اور اللہ کا ارادہ اس کی نورانیت کے پھیلانے کا تھا- پس اللہ کا ارادہ غالب رہا۔ ایمان و کفر کامقابلہ جب بھی ہوا' ایمان کفریر غالب ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر غالب کرتا ہے' باطل کا سر پیٹ جاتا ہے ادرلوگوں کے باطل ارادے ہوا میں اڑ جاتے ہیں- حق آ جا تا ہے باطل بھاگ کھڑا ہوتا ہے- یہاں بھی یہی ہوا- ہراک شہر میں سیاہی جھیجے گئے۔ چاروں طرف سے بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر جمع کئے گئے جواپنے فن میں کامل اوراستاد زمانہ تھے۔ کہا گیا ہے کہان کی تعداد بارہ یا پندرہ یاسترہ یا نیس یا کچھاو پرتمیں یاای ہزار کی یااس ہے کم وہیش تھی۔ تیجہ تعدا داللہ ہی کومعلوم ہے'ان تمام کےاستاداور سردار چار شخص تھے۔ سابورہ' عاذ ور' مطحط اور مصفی – چونکہ سارے ملک میں شور مج چکا تھا' جاروں طرف سے لوگوں کےغول کےغول وقت مقررہ ہے پہلے مصرمیں جمع ہو گئے- چونکہ پیکلیہ قاعدہ ہے *کدرعی*ت اپنے بادشاہ کے مذہب برہوتی ہے-سب کی زبان سے یہی نکلتا تھا کہ جاد وگروں کےغلبہ کے بعد ہم توان کی راہ لگ جائیں گے۔ یکسی کی زبان ہے نہ نکلا کہ جس طرف تق ہوگا' ہم اسی طرف ہوجائیں گے-اب موقعہ برفرعون مع اپنے جاہ و حشم کے نکلا-تمام امراورؤ ساساتھ متھے۔لشکر فوج ، پلٹن ہمراہ تھی جادوگروں کواپنے دربار میں اپنے سامنے بلوایا- جادوگروں نے بادشاہ سے عہد لینا حایا -اس لئے کہا کہ جب ہم غالب آ جائیں تو بادشاہ ہمیں اپنے انعامات سےمحردم تونہیں رکھیں گے؟ فرعون نے جواب دیا- واہ پیر کیسے ہوسکتا ہے۔ نہ صرف انعام بلکہ میں توجمہیں اپنے خاص رؤ سامیں شامل کرلوں گا اورتم ہمیشہ میرے پاس اور میرے ساتھ ہی رہا کرد گے۔تم میرے مقرب بن جاؤ مے۔میری تمام تر توج تبہاری ہی طرف رہے گی۔وہ خوشی خوشی میدان کی طرف چل دیئے۔وہاں جا کرموی علیه السلام ے کہنے گئے-بولوئتم پہلے اپن استادی دکھاتے ہویا ہم دکھائیں؟ حضرت مویٰ علیہ السلام نے فرمایا -نہیں تم ہی پہلے اپن بھڑ اس نکال لوتا کہ تمہارے دل میں گوئی ار مان ندرہ جائے؟ بیہ جواب یا تے ہی انہوں نے اپنی چھڑیاں اور رسیاں میدان میں ڈال دیں اور کہنے گئے فرعون کی عزت سے ہاراہی غلبدرے گا-

فَالْقَىٰ مُوْسَى عَصَاهُ فَاذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَافِكُوْنَ ﴿ فَالْقِى السَّحَرَةُ سِجِدِيْنَ ﴿ قَالُوْ الْمَنَّا بِرَبِ الْعُلَمِيْنَ ﴾ رَبِ السَّحَرَةُ سِجِدِيْنَ ﴿ قَالُوْ الْمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ آنِ الْعُلَمِيْنَ ﴾ مُوسَى وَهُرُونَ ﴿ قَالُ الْمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ آنِ اذَنَ لَكُمْ وَنَ الْحَمْوَنَ الْحَمْدِيُرَ كُمُ السِّحْرُ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْمُعَيْرُكُمُ السِّحْرُ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُحَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُحَلِمُ اللَّهُ وَالْمُحَالِمُ اللَّهُ وَالْمُحَالِمُ اللَّهُ وَالْمُحَالِمُ اللَّهُ وَالْمُحَالِمُ اللَّهُ وَالْمُحَالِمُ اللَّهُ وَالْمُحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُحَالِمُ اللَّهُ وَالْمُحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُحَالَةُ اللَّهُ وَالْمُحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اب حضرت موی نے بھی اپی کٹڑی میدان میں ڈال دی جس نے اس وقت ان کے بین بنائے کھلونوں کو نگلنا شروع کردیا ⊙ید کیھتے ہی جادوگر مجدے میں ڈال دیئے گئے ⊙ اور انہوں نے صاف کہد دیا کہ ہم تواللہ رب العالمین پرائیان لائے ⊙ لیعن مول اور ہارون کے رب پر ⊙ فرعون کہنے لگا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پرائیان لا بھے۔ یقینا میری تمہاراوہ بڑامردار ہے جس نے تم سب کوجادو سکھایا ہے۔ سوتنہیں انجی انجی معلوم ہوجائے گا۔ تتم ہے میں بھی تمہارے ہاتھ پاؤں السے طور پرکاٹ دوں گا اور تم سب کوجول پرلٹکا دوں گا ⊙

(آیت: ۲۵-۴۸) جیسے جاہل عوام جب کسی کام کوکرتے ہیں تو کہتے ہیں پیڈلال کے ثواب سے-سورہ اعراف میں ہے جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادوکر دیا۔ انہیں ہیبت میں ڈال دیااور بڑا بھاری جادوطا ہر کیا۔ سورۂ طلہ میں ہے کہان کی لاٹھیاں اور رسیاں ان کے جادو ہے ہتی جلتى معلوم مونے لگيس-اب حضرت موى عليه السلام نے اپنے ہاتھ ميں جوككرى تھى اسے ميدان ميں ڈال دياجس نے سارے ميدان ميں ان کی جو کچھنظر بندیوں کی چیزیں تھیں' سب کوہضم کرلیا۔ پس حق ظاہر ہو گیااور باطل دب گیااوران کا کیا کرایا سب غارت ہو گیا۔ بیکوئی ہلکی سی بات اورتھوڑی می دلیل نہتھی- جادوگر تو اسے دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے کہ ایک شخص اپنے استادان فن کے مقابلے میں آتا ہے اس کا حال جادوگروں کا سانہیں - وہ کوئی بات نہیں کرتا - یقینا ہماراصرف نگا ہوں کا فریب جادو ہے اوراس کے پاس الہی مجزہ ہے- وہ تواس وقت وہیں کے و ہیں اللہ کے سامنے تجدے میں گر گئے اور اس مجمع میں سب کے سامنے اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لا چکے - پھراپتا قول اور واضح کرنے کے لئے ریجھی ساتھ ہی کہدویا کہ رب العالمین سے ہماری مرادوہ رب ہے جے حضرت موی اور ہارون علیجاالسلام اپنارب کہتے ہیں-اتنابزامعجز ہ'اس قدرانقلاب فرعون نے اپنی آتھوں سے دیکھالیکن ملعون کی قسمت میں ایمان نہ تھا۔ پھربھی آتکھیں نہ کھلیں اور وتثن جاں ہو گیااورا پی طاقت ہے حق کو کیلنے لگااور کہنے لگا کہ ہاں میں جان گیا موٹی تم سب کا استاد تھا۔اسے تم نے پہلے سے بھیج دیا۔ پھرتم بظاہر مقابلہ کرنے کے لئے آئے اور باطنی مشورے کے مطابق میدان ہار گئے اوراس کی بات مان گئے۔ پس تمہارار پیمر کھل گیا۔

جرات وہمت والے کامل ایمان لوگ: 🌣 🖈 (آیت: ۴۹) سجان الله کیسے کامل الایمان لوگ تھے حالا نکداہمی ہی ایمان میں آئے تھے لیکن ان کے مبروثبات کا کیا کہنا -فرعون جیسا ظالم و جاہر حاکم پاس کھڑا ڈرادھ کار ہاہے اوروہ نڈراور بے خوف ہوکراس کی منشا کے خلاف جواب دے رہے ہیں' حجاب کفر دل ہے دور ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے سینہ ٹھونک کرمقا بلے پر آ گئے ہیں اور مادی طاقتوں سے بالكل مرعوب نہيں ہوتے - ان كے دلول ميں بيات جم كئى ہے كموى عليدالسلام كے پاس الله كا ديا ہوا مجز ہ ہے كسب كيا ہوا جادو نہیں۔ای ونت حق کو قبول کیا - فرعون آ گ بگولہ ہو گیا اور کہنے لگا کہتم نے تو جھے کوئی چیز ہی نہ سمجھا - مجھ سے باغی ہو گئے - مجھ سے یو چھا بھی نہیں اورمویٰ کی مان لی - پیکہ کر پھراس خیال ہے کہ نہیں حاضرین مجلس پران کے ہار جانے بلکہ پھرمسلمان ہوجانے کا اثر نہ پڑے۔اس نے انہیں ذلیل سمجھا - ایک بات بنائی اور کہنے لگا کہ ہاںتم سب اس کے شاگر دمواور بیتمہارااستاد ہے۔تم سب خور دمو

اور ریتمہارا ہزرگ ہے۔تم سب کواس نے جادو سکھایا ہے۔اس مکا ہرہ کودیکھوؤ بیصرف فرعون کی بے ایمانی اور دغایا زی تھی ورنداس سے یملے نہ جادوگروں نے حضرت کلیم اللہ کود یکھا تھا نہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کی صورت سے آشنا تھے۔ پیغیبررب تو جادو جانتے ہی نہ تعے کسی کو کیا سکھاتے ؟عقل مندی کےخلاف بیہ بات کہہ کر پھر دھمکا نا شروع کیا اوراپی طالما ندروش پراتر آیا' کہنے لگا میں تمہارے سب

کے ہاتھ پاؤں الٹی طرف سے کا اور ملہ میں ٹنڈ مے منڈ سے بنا کر پھرسولی دوں گا، کسی ایک کو بھی اس سز اسے نہ چھوڑوں گا-قَالُوُ الْإِضَائِرَ ۚ إِنِّنَا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُوۡ نَكُ إِنَّا نَظْمَحُ ۖ آنَ يَخْفِرَلْنَ

#### رَبُنَا خَطَٰلِنَا آنَ كُنَّا آوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَأَ وَ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى آنَ آسُر بِعِبَادِئَ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي

الْمَدَا إِن حُشِرِيْنَ ﴿ إِنَّ هَوُلا ۚ لَشِر ذِمَةٌ قَلِيلُوْنَ ﴿ الْمُدَا إِن هَوْلاً ۚ لَشِر ذِمَةٌ قَلِيلُوْنَ ﴿

انہوں نے کہا' کوئی حرج نہیں۔ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ہی 🔾 اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں۔ ہمیں امیدیز تی ہے کہ ہمارا

#### رب ہماری سب خطا کیں معاف فرمادے O ہم نے موی کو وہی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل O تم سب پیچھا کیا جاؤ گے O فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجے دیا کہ یقیناً میگروہ بہت ہی کم تعدادے O

(آیت: ۱۵-۵۰) سب نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ راجا جی اس میں حرج ہی کیا ہے؟ جوتم ہے ہو سکے کرگز رو-ہمیں مطلق پرواہ نہیں۔ہمیں تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہمیں ای سے صلہ لینا ہے۔ جتنی تکلیف تو ہمیں دے گا'ا تنااجر و تو اب ہمارا رب ہمیں عطا فرمائے گا۔ حق پر مصیبت سہنا بالکل معمولی بات ہے جس کا ہمیں مطلق خوف نہیں۔ ہماری تو اب یہی ایک آرز و ہے کہ ہمارا رب ہمار سے گا۔ حق پر مصیبت سہنا بالکل معمولی بات ہے جس کا ہمیں مطلق خوف نہیں۔ ہماری تو اب یہی ایک آرز و ہے کہ ہمارا رب ہمار سے گا۔ حق پر مصیبت سہنا بالکل معمولی بات ہے جس کا ہمیں مطلق خوف نہیں۔ ہماری تو اور ہمی گر الور ہمار سے اس جواب پر وہ اور بھی گر الور پاس سوائے اس کے وکی وسیلنہیں کہ ہم سب سے پہلے اللہ والے بن جا کیں۔ ایمان میں سبقت کریں۔ اس جواب پر وہ اور بھی گر الور ان سب کواس نے تل کرا دیا۔ رضی اللہ عنہم الجمعین۔

( آیت:۵۲-۵۳ ) موکیٰ علیهالسلام نے اپنی نبوت کا بہت ساراز ماندان میں گز ارا-اللہ کی آیتیں ان پرواضح کردیں کیکن ان کا سرنیجا نہ ہوا' ان کا تکبر ندٹوٹا' ان کی بدد ماغی میں کوئی فرق ندآیا۔تواب سوااس کے کوئی چیز باقی ندرہی کدان پرعذاب الٰہی آ جائے اور بیغارت ہوں۔ موی علیدالسلام کواللدی وجی آئی کدراتوں رات بن اسرائیلیوں کو لے کرمیرے حکم کے مطابق چل دو- بنواسرائیل نے اس موقع پر قبطیوں سے بہت سے زیوربطور عاریت کے لئے اور چاند چڑھنے کے وقت حیب چاپ چل دیئے۔ مجاہدر حسد الله علیه فرماتے ہیں اس رات جاندگر ہن تھا- حضرت موی علیدالسلام نے راستے میں دریافت فرمایا کہ حضرت پوسف علیدالسلام کی قبر کہاں ہے؟ بنواسرائیل کی ایک بڑھیانے قبر ہتلا دی-آپ نے تابوت بوسف اپنے ساتھ اٹھالیا - کہا گیا ہے کہ خود آپ نے ہی اسے اٹھایا تھا-حضرت بوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ بنی اسرائیل جب یہاں سے جانے لگیس قوآپ کا تابوت اپنے ہمراہ لیتے جائیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور عظیم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔اس نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی - واپسی میں آپ نے فرمایا ، مجھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا ، کچھ دنوں بعد اعرابی آپ کے پاس آیا-حضور ملا کے خرمایا ' کھھ چاہے؟اس نے کہاہاں-ایک تو اوٹٹی دیجئے مع ہودج کے اور ایک بکری دیجئے جودودھ دیتی ہو-آ پ نے فرمایا - افسوس تونے بن اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا-صحاب علید السلام نے بوچھا' وہ واقعہ کیا ہے؟ آ پ نے فرمایا' جب حضرت کلیم الله بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے۔ ہزار کوشش کی لیکن راہ نہیں ملی۔ آپ نے لوگوں کوجمع کر کے یو چھا' یہ کیا اندهیر ہے؟ تو علا بنوامرائیل نے کہا'بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت ہم سے عہدلیا تھا کہ جب ہم معرسے چلیں تو آپ کے تا بوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جا کیں -حضرت مولی کلیم اللہ علیدالسلام نے دریا فت فرمایا کتم میں سے کون جانتا ے كحضرت يوسف عليدالسلام كى تربت كہاں ہے؟ سب نے انكاركرديا كرمنہيں جانے - ہم ميں سے سوائے ايك بوھيا كے اوركوئى بھى آپ کی قبرے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آ دمی بھیج کراس سے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیدالسلام کی قبر دکھا- بڑھیا نے کہا' ہاں دکھاؤں گی کین پہلے اپنے حق لے لوں-حضرت مویٰ علیہ السلام نے کہا کہتو کیا جا ہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو- آپ پراس کا بیسوال بہت بھاری پڑا- اس وقت وحی آئی کہاس کی بات مان لواوراس کی شرط منظور کرلو- اب وہ آپ کو ا کیے جمیل کے پاس کے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا۔ کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو- جب پانی نکال ڈالا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا'اب یہاں کھودو-کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہوگئ اسے ساتھ رکھ لیا'اب جو چلنے گئے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئے۔ کیکن بیصدیث بہت ہی غریب ہے بلکہ زیادہ قریب توبیہ ہے کہ بیموتو ف ہے یعنی رسول الله ﷺ کا فرمان ہی نہیں۔ واللہ اعلم-بیلوگ تو اپنے راستے لگ گئے-ادھر فرعون اور فرعونیوں کی صبح کے وقت جوآ کھ کھلتی ہے تو چوکیدار' غلام وغیرہ کوئی نہیں-سخت بیج و تاب کھانے لگے اور



مارے غصے کے سرخ ہو گئے۔ جب بیمعلوم ہوا کہ نبی اسرائیل قورات کوسب کے سب فرار ہو گئے میں تو اور بھی سناٹا چھا گیا۔ای وقت اپنے لشکر جمع کرنے لگا۔سب کو جمع کر کے ان سے کہنے لگا کہ بید بنی اسرائیل کا ایک چھوٹا ساگروہ ہے۔

#### وَ اِنْهَمُ لَنَالَغَا بِطُونَ هُوَ اِنَّالَجَمِيعَ كَذِرُونَ هُفَاجُرَجُنْهُمْ مِّنَ جَنَّتٍ وَعُيُونِ هُوَ كُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيْمِ هُكُذَاكُ وَاوَرَثُنْهَا بَخِيْ اِسْرَا إِيْلَ هُ

اور اس پریہ ہمیں بخت غضب ناک کر ہے ہیں 🔾 اور یقیبنا ہم بڑی جماعت ہیں ان سے خطرہ رکھنے والے 🔾 بالاخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے خزانوں سے 🔾 اور اجتھے اچھے مقامات سے ٹکال باہر کیا O ای طرح ہوااور ہم نے ان تمام چیز وں کا دارث نی اسرائیل کو ہناویا O

(آیت: ۵۵-۵۹) محض ذلیل کمین اور قلیل لوگ ہیں۔ ہروت ان سے ہمیں کوفت ہوتی رہتی ہے تکلیف پیچی رہتی ہے۔ اور پھر ہروت ہمیں ان کی طرف سے دغد غدی لگارہتا ہے میمنی خاذر و ن کی قرات پر ہیں سلف کی ایک جماعت نے اسے حَدِرُوْن بھی پڑھا ہے یعنی ہم ہتھیار بند ہیں۔ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ اب انہیں ان کی سر شکا کا مزہ چکھادوں۔ ان سب کوایک ساتھ گھیر گھار کرگا جرمولی کی طرح کا در ڈوال دوں اللہ کی شان! یہی بات ای پرلوٹ پڑی اور وہ معالی تو ماور لا وُلگار کے بیک وقت ہلاک ہوا۔ لعمة الله علیه و علی من تبعه۔ جناب باری کا ارشاد ہے کہ بیلوگ اپنی طاقت اور کشرت کے گھمنڈ پر بنی اسرائیل کے تعاقب میں انہیں نیست و نا بود. کرنے کے اراد سے دفکل کھڑے ہوئے اس بہانے ہم نے انہیں ان کے باغات و جشموں نہروں نز انوں اور بارونق مکا نول سے فارج کیا اور جہنم واصل کیا۔ وہ اپنیالا شوکت وشان والے محلات ہرے ہم ہے باغات جاری نہریں نز انے سلطنت ملک تخت و تاج و مال سب چھوڑ کر بنی اسرائیل کے بیچھے مصرسے نگے۔ اور ہم نے ان کی بیتمام چیزیں بنی اسرائیل کو ولوادیں جو آج تک پست حال تھے۔ وہ اللہ میار ارارادہ ہو چکا تھا کہ ہم ان کمزوروں کو ابھاریں اور ان گرے پڑے لوگوں کو برسرترتی لا کئیں اور انہیں پیشوا اور وارث بناد من وہ وارث بناد من وہ وارث بناد میں وہ ارارادہ ہم نے پوراکیا۔

ب فرونی سورج فکتے فکتے بی اسرائیل کے تعاقب میں فکل کھڑے ہوئ O جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسر نے کود کھ لیا تو سوی کے ساتھی کہنے لگے بس اب

تو ہم پکڑ لئے گئے ن مویٰ نے فرہایا ہرگز ایسانہیں ہوسکا۔ یقین مانو کہ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو جھے ابھی اہمی راہ دکھادے گا ہم نے مویٰ کی طرف وح بھیجی کہ دریا پر اپنی کنزی مار-ای وقت دریا چھٹ گیا اور ہرا کیک حصہ پانی کانشل بڑے سارے پہاڑ کے ہوگیا ن اورہم نے اس جگہ دونوں کونز دیک لا کھڑا کر دیا ن اورمویٰ کواور اس کے تمام ساتھیوں کونجات دے دی ن پھراور سب دوسروں کوڈ بودیا ن یقینا اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان دیا ن اورمویٰ کواور اس کے تمام ساتھیوں کونجات دے دی ن پھراور سب دوسروں کوڈ بودیا ن یقینا اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان میں اور بیٹ تیرار بربڑائی غالب ومہربان ہے ن

فرعون اوراس كالشكرغرق دريا موكيا: 🖈 🖈 (آيت: ٧٠ - ٧٨) فرعون اليئة تمام لا وكشكر اورتمام رعايا كومصراور بيرون مصر كيلوكول کو اپنے والوں کواور اپنی قوم کے لوگوں کو لے کربڑ کے مطراق اور تھا ٹھے سے بنی اسرائیل کوئیس نہیں کرنے کے ارادے سے چلا - بعض کہتے ہیں'ان کی تعدادلا کھوں سے تجاوز کر گئ تھی-ان میں ہے ایک لا کھتو صرف سیاہ رنگ گھوڑوں پرسوار تھے لیکن پی خبراہل کتاب کی ہے جوتامل طلب ہے-کعب ہے تو مروی ہے کہ آٹھ لاکھا یہے گھوڑوں پر سوار تھے- ہمارا تو خیال ہے کہ بیسب بنی اسرائیل کی مبالغہ آمیز روایتیں ہیں-ا تناتو قرآن سے ٹابت ہے کے فرعون اپنی کل جماعت کو لے کر چلا مگر قرآن نے ان کی تعداد بیان نہیں فرمائی نداس کاعلم جمیں کچھ نفع دینے والا ہے۔طلوع آ فناب کے وقت ان کے یاس پہنچ گیا - کافروں نے مومنوں کواور مومنوں نے کافروں کود کھولیا - حضرت مویٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے مند سے بے ساختہ نکل گیا کہ مویٰ اب بتاؤ ' کیا کریں- پکڑ گئے گئے 'آ گے بخ قلزم ہے- بیچھیے فرعون کا ٹڈی دل لشکر ہے نہ جائے ماندن نہ یائے رفتن- ظاہر ہے کہ نبی غیر نبی کا ایمان کیسال نہیں ہوتا-حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت مصند ے دل سے جواب دیتے ہیں کہ گھبراؤنہیں' تمہیں کوئی ایذانہیں پیٹی سکتی' میں اپنی رائے ہے تمہیں لے کرنہیں لکلا بلکہ احکم الحا کمین کے حکم سے تہمیں لے کر چلا ہوں-وہ وعدہ خلاف نہیں – ان کے اعلے حصے پرحضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ انہی کے ساتھ حضرت پوشع بن نون تھے یا آ ل فرعون کا مومن شخص تھا – اور حضرت موی علیه السلام لشکر کے آخری حصد میں تھے۔ گھبراہٹ کے مارے اور راہ ند ملنے کی وجہ سے سارے بنواسرائیل ہکا ایکا ہو کر تھم رکتے اوراضطراب كے ساتھ جناب كليم الله عليه السلام سے دريافت فرمانے لگے كداس راہ چلنے كاللّٰد كاتكم تما؟ آپ نے فرمايا الله اس اتن ديريس تو فرعون کالشکرسر برہ پہنچا۔ای وقت پروردگار کی وحی آئی کہاہے نبی علیہ السلام اس دریا پراپی مکٹری مارد-اور پھرمیری قدرت کا کرشمہ دیکھو-آپ نے ککڑی ماری جس کے لکتے ہی بحکم الہی پانی پیٹ گیا'اس پریشانی کے وقت حضرت موئی علیه السلام نے جودعا ما تکی وہ ابن الی حاتم مين ان الفاظ سے مروی ہے- يَا مَنْ كَانَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ٱلْمُكَوِّنُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَ الْكَائِنُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ اِجْعَلْ لَّنَا مَنْحرَ جاً بددعا حضرت موی علیدالسلام کے مند سے نکلی ہی تھی کہ اللہ کی وحی آئی کدریا پراپی ککڑی مارو-حضرت قادہ رحستداللہ علیہ فرماتے ہیں اس رات اللہ تعالیٰ نے دریا کی طرف پہلے ہی ہے وی بھیج دی تھی کہ جب میرے پیغیمر حضرت مولیٰ علیہ السلام آئیں اور تجھے لکڑی ماریں تو تو ان کی بات سننا اور ماننا' پس سمندر میں رات بھر تلاطم رہا۔ اس کی موجیس ادھر ادھر سر تکراتی پھریں کہ نہ معلوم حضرت موٹ علیہ السلام كب اور كدهرے آجائيں اور جمھے ككڑى مارديں - ايسانہ ہوكہ جمھے خبرند لگے اور ميں ان كى تھم بجا آورى نہ كرسكوں - جب بالكل كنارے پہنچ گئے تو آپ کے ساتھی حضرت یوشع بن نون رحمتہ الله علیہ نے فرمایا ''اے نبی الله علیہ السلام! الله کا آپ کو کیا تھم ہے'؟ آپ نے فرمایا'' یہی کہ میں سمندر براٹی ککڑی ماروں''-انہوں نے کہا-'' پھر کیا دیر ہے'؟ چنانچہ آپ نے لکڑی مار کر فرمایا''اللہ كے تھم سے تو بھٹ اور مجھے چلنے كاراستەدے دے '-اى وقت وہ بھٹ كيا' راستے ج ميں صاف نظر آنے گے اوراس كة س ياس ياني بطور پہاڑ کے کھڑ اہوگیا-اس میں بارہ راستے نکل آئے بنواسرائیل کے قبیلے بھی بارہ ہی تھے۔ پھر قدرت البی سے ہر دوفریق کے درمیان جو پہاڑ حائل تھا'اس میں طاق ہے بن گئے تا کہ ہرایک دوسرے کوسلامت روی ہے آتا ہوا دیکھے۔ پانی مثل دیواروں کے ہو گیا اور ہوا کو حکم

وَاثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الْبِرْهِنِيمَ ﴿ وَالْمَالِابِيهِ وَقَوْمِهُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَاثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الْبِرْهِنِيمَ ﴿ وَالْمَا فَنَظُلُ لَهَا عُصِفِيْنَ ﴿ قَالَ هَلَ قَالُوا نَحْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظُلُ لَهَا عُصِفِيْنَ ﴿ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمُ اذْ تَدْعُونَ ﴿ وَانْفَالُ لَهَا عُصِفِيْنَ ﴿ وَانْفَالُونَ وَانْفَالُ افْرَائِينَ وَالْفَالُولُ اللَّهُ وَالْبَاوُكُمُ الْاَقْدَمُونَ ﴿ وَالْبَاوُكُمُ الْاَقْدَمُونَ ﴾ وَالْبَاوُكُمُ الْاَقْدَمُونَ ﴿ وَالْبَاوُكُمُ الْاَقْدَمُونَ ﴿ وَالْبَاوُكُمُ الْاَقْدَمُونَ ﴾ وَالنَّاوُكُمُ الْاَقْدَمُونَ ﴿ وَالْبَاوُكُمُ الْاَقْدَمُونَ ﴾ وَالنَّاقُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

انہیں ابراہیم کا واقعہ بھی سادو ( جب کہ انہوں نے اپنے باپ اورا پئی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ( انہوں نے جواب دیا کہ بتوں کی جم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے رہتے ہیں ( آپ نے فرمایا کم آئیس پکارتے ہوتو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟ یا تمہیں نفع یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ ( انہوں نے کہا 'یہ تم پکھ نہیں جانے - ہم نے تو اپنے باپ دادوں کوائی طرح کرتے پایا ( آپ نے فرمایا ' پکھ خبر بھی ہے؟ جنہیں تم پوخ رہے ہو ( تم اور تمہارے ایکھ باپ دادا ( وہ سب میرے دشمن ہیں بجو سے اللہ کے جو تمام جہان کا پالن بارے (

ابراجيم عليه السلام علامت توحيد يركى: ﴿ ﴿ آيت: ٢٩ - ٥٨) تمام موحدول كي باب الله كي بند اوررسول اور المسلام علر المستحد ابراجيم عليه افضل التحيد والتعسليم كاواقعه بيان بور بائي - تاكده اخلام أتوكل ابراجيم عليه افضل التحيد والتعسليم كاواقعه بيان بور بائي - حضور علي كالمستحد المراجيم عليه افضل التحيد والتعسليم كاواقعه بيان بور بائي - تاكده اخلاص أتوكل

اورالہ واحد کی عبادت اور شرک اور مشرکین سے بیزاری میں آپ کی اقد اکریں ۔ آپ اول دن سے الہمکی تو حید پر قائم تھے اور آخر دن تک اس تو حید پر جے رہے ۔ اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے فرمایا کہ میہ بت پرتی کیا کررہے ہو؟ ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو پر انے وقت سے ان بتوں کی مجاوری اور عبادت کرتے چل آتے ہیں ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس غلطی کو ان پر واضح کرکے ان کی غلطر دوش بے نقاب کرنے کے لئے ایک بات اور بھی بیان فرمائی کہ تم جو ان سے دعا ئیں کرتے ہواور دور زنز دیک سے انہیں پکارتے ہوتو کیا ہے تمہاری پکار نے موقو کیا ہے تمہاری پکار نے ہوتو کیا ہے تمہاری پکار نے ہوتو کیا ہے تمہاری پکار نے ہوتو کیا ہو تمہیں وہ پہنچا سکتے ہیں؟ یا اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دوتو کیا وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ۔ یا ہواب جو تو می طرف سے ملاؤہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے معبود ان کا موں میں سے کی کام کوئیں کر سکتے ۔ انہوں نے صاف کہا کہ ہم تو اپنج بڑوں کی تقلید کی وجہ سے بت پرتی پر جے ہوئے ہیں۔

اس کے جواب میں حضرت ظیل التدعلیہ السلام نے ان سے اور ان کے معبود ان باطل سے اپی برات اور بیزاری کا اعلان کر دیا۔
ماف فرما دیا کہتم اور تمہارے معبود وں سے میں بیزار ہوں جن کی تم اور تمہارے باپ دادا پرسش کرتے رہے۔ ان سب سے میں بیزار ہوں۔
ہوں۔ وہ سب میرے دہمن ہیں میں صرف سے رہ العالمین کا پرستار ہوں میں موحد و گلص ہوں۔ جاؤتم سے اور تمہارے معبود وں سے جو ہو سے کہی فرمایا تھا ہم اپنی قوم سے کہی فرمایا تھا ہم اور تمہارے معبود ول کرا گرمیرا پچھ بگاڑ سے ہوں تو کی میں کرو۔ حضرت ہو وعلیہ السلام نے بھی فرمایا تھا میں تم سے اور اللہ کے سوائم ہارے خدا کے سواباتی معبود وں سے بیزار ہوں۔ تم سب اگر جھے کہونتھ میں بینچا سے ہوتو جاؤ پہنچا ہو۔ میر ابھر وسہ اپنے رہ کی ذات پر ہے تم ام جان داراس کے ماتحت ہیں وہ سیدھی راہ والا ہے۔ ای طرح طلب المرح ن علیہ صلوات الرحمٰن نے فرمایا کہ ہیں تمہارے معبود وں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ ڈرتو تمہیں میرے رب سے رکھنا چا ہے جو سچا اللہ کو اللہ کا کہ کا کہ کار کا کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا کہ کار کو اللہ کو اللہ کو اللہ کار کو اللہ کو اللہ کو اللہ کار کیا گیا گیا گیا گیا گیا گور کو الرق کو اللہ کو الل

الَّذِي حَلَقَنِي فَهُوَ يَهُدِيْنِ ﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْحِمُنِي وَيَسْقِيْنِ ﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْحِمُنِي وَيَسْقِيْنِ ﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْحِمُنِي ثُمِّ يُحْيِيْنِ ﴾ وَالَّذِي يُمِيْتُنِي ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴾ وَالَّذِي يَمْ يَكُيْنُ فَي وَمَ الدِيْنِ ﴿ وَالَّذِي خَطِينَ فِي الدِيْنِ ﴿ وَالَّذِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ الل

جس نے جمعے پیدا کیا ہےاوروہ می میری رہبری فرما تا ہے ○ وہی جمعے کھلاتا پلاتا ہے ○ اور جب میں بیار پڑجاؤں تو مجھے شفاعطا فرماتا ہے ○ اوروہ مجھے مارڈ الے گا' پھرزندہ کردےگا ○ اور جس سے مجھےامید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزامیں میرے گنا ہوں کو بخش دےگا ○

خلیل اللہ کی تعریف: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۸۷-۸۱) حضرت خلیل الله علیه السلام اپنے رب کی صفتیں بیان فرماتے ہیں کہ میں تو ان
اوصاف والے رب کا ہی عابد ہوں - اس کے سوااور کسی کی عبادت نہیں کروں گا - پہلا وصف یہ کہوہ میراخالت ہے - اس نے اندازہ مقرر کیا
ہے اور وہ ہی مخلوقات کی اس کی طرف رہبری کرتا ہے - دوسراوصف یہ کہوہ ہادی حقیقی ہے جے چاہتا ہے اپنی راہ متنقیم پر چلاتا ہے جے چاہتا
ہے اسے غلط راہ پر لگا دیتا ہے - تیسراوصف میرے رب کا یہ ہے کہوہ رزات ہے آسان وز مین کے تمام اسباب اس نے مہیا گئے ہیں ہادلوں کا اٹھانا 'کھیلانا' ان سے بارش کا برسانا' اس سے زمین کوزندہ کرنا' پھر پیداوار کا اگانات کا کام ہے - وہ ی میٹھا اور پیاس بھجانے والا

پانی ہمیں دیتا ہے اور اپنی اور مخلوق کو بھی غرض کھلانے پلانے والا وہی ہے۔ ساتھ ہی بیماری تندرتی بھی ای کے ہاتھ ہے۔ لیکن خلیل اللہ علیہ السلام کا کمال اوب دیکھے کہ بیماری کی نسبت تو اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ گو بیماری بھی ای کی قضا وقد رہے اور اس کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ بہی لطافت سورہ فاتحہ کی دعا میں بھی ہے کہ انعام وہدایت کی اساد تو رہ العالم کی طرف کی ہے اور غضب کے فاعل کو حذف کر دیا ہے اور صلالت بند کی طرف منسوب کر دی ہے۔ سورہ جن میں جنات کا قول بھی ملاحظہ و جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والی مخلوق کے ساتھ کی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے بیا ان کے ساتھ ان کے رہ نے بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے بیا ان کے ساتھ ان کے رہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے؟ بہاں بھی بھلائی کی نسبت رہ کی طرف کی گئی اور برائی کے ارادے میں رینسبت طاہ نہیں کی گئی۔ ای طرح کی بیم آیت ہے کہ جب میں بیار پڑتا ہوں تو میری شفاء پر بجو اس اللہ کے اور کوئی قادر نہیں۔ دوا میں تا شیر پیدا کرنا بھی ای کے بس کی چیز ہے۔ موت و حیات پر قادر بھی وہی ہوں تو میری شفاء پر بجو اس اللہ کے اور کوئی قادر نہیں۔ دوا میں تا شیر پیدا کرنا بھی ای کے بس کی چیز ہے۔ موت و حیات پر قادر بھی وہی ہے۔ ابتدا 'انتہا اس کے ہاتھ ہے' اس ایک کے باتھ ہے' اس ایک بھی پیدائش کی ہے' وہی دوبارہ لوٹا نے گا۔ دنیا اور آخرت میں گنا ہوں کی بخشش پر بھی وہی قادر ہے۔ وہ وہ وہا پہتا ہے' کرتا ہے۔ فور وور چم وہی ہے۔

اے اللہ مجھے حکمت عطافر مااور مجھے نیک لوگوں میں ملاوے O اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باتی رکھ O اور مجھے نیت کے وارثوں میں سے بنا وے O اور میرے باپ کو بخش دے۔ یقینا وہ گمراہوں میں تھا O اور جس دن کہ لوگ دوبارہ جلائے جا کیں مجھے رسوانہ کر O جس دن کہ مال اور اولا و پچھے کا م نہ آئے گی O کیکن فائدے والا و بی ہوگا جواللہ کے سامنے بے بیب دل لے کرجائے O

کے لئے یہ استففار کرنا کی وعدے پر تھا۔ جب آپ پراس کا دشمن اللہ ہونا کھل گیا کہ وہ کفر پر ہی مراتو آپ کے دل سے اس کی عزت و محبت جاتی رہی اور استففار کرنا بھی ترک کردیا۔ ابرا ہیم علیہ السلام بڑے صاف دل اور برد باریخے۔ ہمیں بھی جہاں حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی بیروی نہ کرنا۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ جھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچالینا۔ جب کہ تمام اگلی پچھلی مخلوق زئدہ ہوکر ایک میدان میں کھڑی ہوگی۔ رسول اللہ علی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کو حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی اپنے والد سے ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا منہ ذلت سے اور گردو غبار سے آلودہ ہور ہا ہے اور روایت میں ہے کہ اس وقت آپ جناب باری تعالی میں عرض کریں گے کہ پروردگار تیرا مجھے تول ہے کہ جھے قیامت کے دن رسوانہ کر سے گا۔ اللہ فرمائے گا'س کے جنت تو کا فر پرقطعاً حرام ہے اور روایت میں ہے کہ ابرا ہیم علیہ السلام اپنے باپ کواس حالت میں دکھ کر کے میں تھے نہیں کہ در ہا تھا کہ میری نافر مائی نہ کر باپ جواب دے گا کہ اچھااب نہ کروں گا۔

آ پاللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کریں گے کہ پروردگارتونے جھے سے وعدہ کیا ہے کہ اس دن جھے رسوانہ فرمائے گا۔اب اس سے بڑھ کراوررسوائی کیا ہوگی کہ میر اپاپ اس طرح رحمت ہے دور ہے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میر فیلی علیہ السلام میں نے تو جنت کو کافروں پر حرام کردیا ہے۔ پھر فرمائے گا ابراہیم دیکھ تیرے پیروں تلے کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ایک بدصورت بجو پچڑ پانی میں تھڑا کھڑا ہے۔ جس کے پاؤں پکڑ کرجہتم میں بھینک دیا جائے گا۔حقیقتا کہی ان کے والد ہوں گے جواس صورت میں کردیئے گئے اورا پی مقررہ جگہ پہنچا دیئے گئے۔اس دن انسان اگرا پنا فدید مال سے اوا کرنا چاہئے گودنیا بھر کے فرزانے وے دیے لیکن بے سود ہے نہ اس دن اولا دفائدہ دے گئ تمام اہل زمین کو انہ بین برای ہو گئے ہو گئی اندی تو حید کا قائل اور المین شرک سے بیزاری ہے جس کا دل صالح ہولینی شرک و فر کے میل کے بل سے صاف ہوا اللہ کو تیا مت کو بینی مات ہو دوبارہ کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہوا ورسنت سے مامل ہونیا تی و فرم سے دل میں شرکہ بلکہ ایمان وا خلاص اور نیک عقید ہے دل صیح اور شکر رست ہو بدعتوں سے نفر سے رکھتا ہوا ورسنت سے مامل ہونیا تی وفر وی میں دیتا ہو۔

وَارُلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْعُوِيْنَ ﴿ وَالْجَعِيْمُ لِلْعُوِيْنَ ﴾ وَقِيْلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمُ تَعْبُدُوْنَ ﴿ مِنْ دُوْنِ اللّهِ \* هَلْ يَنْصُرُونَ ﴾ وَيُمْرُونَ ﴾ وَكُنْكِبُوا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوْنَ ﴾ يَنْصُرُونَ ﴾ وَكُنْكِبُوا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوْنَ ﴾

پر بیز گاروں کے لئے جند بالکل نزویک لادی جائے گی ۞ اور گمراہ لوگوں کے لئے جہنم طاہر کردی جائے گی ۞ اوران سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے وہ کہاں ہیں؟ ۞ جواللہ کے سواتھ کیاوہ تبہاری بدد کرتے ہیں؟ یا کوئی بدلہ لے بحتے ہیں؟ ۞ اب تو وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوپر تلے ڈال دیے سائنس میں ﴾

نیک لوگ اور جنت: ۱۶۲ ۱۶۰ (آیت: ۹۰-۹۴) جن لوگوں نے نیکیاں کیستھیں برائیوں سے بچے تھے جنت اس دن ان کے پاس ہی ان کے ساتھ موجود ہوگی۔اور سرشوں کے لئے اس طرح جہنم ظاہر ہوگی۔اس میں سے ایک گردن نکل کھڑی ہوگی جو گنہگاروں کی طرف نفسبناک تیوروں سے نظر ڈالے گی۔اوراس طرح شور مچائے گی کددل اڑ جائیں گے۔اور مشرکوں سے ڈانٹ ڈ پٹ کے ساتھ فرمایا جائے گا کہ تبہارے معبودان باطل جنہیں تم اللہ کے سوابی جے تھے کہاں ہیں۔کیاوہ تبہاری کچھدد کرتے ہیں؟ یا خودا پی ہی مددکر



کتے ہیں؟ نہیں نہیں بلکہ عابد ومعبود سب دوزخ میں النے لئک رہے ہیں اور جل بھن رہے ہیں۔ تابع ومتبوع سب اوپر تلے جہنم میں جھو تک دیئے جائیں گے۔

## وَجُنُوْدُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ هُقَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ هُ وَاللهِ اِنْ كُتَالَغِيْ صَلَّلِ مُّبِينٍ هُ اِذْنُسَوْنِكُمْ بِرَبِ الْعُلَمِينَ هُ وَمَا اَنْ كُتَالَغِيْ صَلَّلِ مُّبِينٍ هُ اِذْنُسَوْنِكُمْ بِرَبِ الْعُلَمِينَ هُ وَمَا اَضَالَتَ اللهِ الْمُجْرِمُونَ هُ فَمَا لَنَا مِنَ شَافِعِينَ آهِ وَمَا اَنَ النَّا مَنَ شَافِعِينَ آهِ وَلا صَدِيْقٍ حَمِيْمِ هُ فَلُو اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ هُ الْمُؤْمِنِينَ هُ الْمُؤْمِنِينَ هُ وَلا صَدِيْنَ هُ اِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ آكَثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ هُ وَلا صَدِيْنَ هُ اِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ آكَثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ هُ وَانَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ هُو

ادرابلیس کے تمام کے تمام نظر بھی O وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے O کوشم اللّذ کی بقینا ہم تو کھلی غلطی پر تنے O جب کے تہمیں رب العالمین کے برابر بچھ بیٹھے تنے O اور ہمیں تو سواان بدکاروں کے کسی اور نے گراہ نہیں کیا تھا O اب تو ہمارا کوئی سفار ٹی بھی نہیں O اور نہ کوئی سچاغم خوار دوست O اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم تو کیا ہے ہموئن بن جاتے O یہ ماجرایقینا ایک زبر دست نشان ہے ان میں کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں O یقینا تیرا پروردگار ہی خالب مہر بان ہے۔

(آیت: ۹۵ - ۱۰ ۱۰) ساتھ ہی ابلیس کے کل کشکری بھی اول سے لے کر آخر تک - وہاں سفا لوگ بڑے لوگوں سے جھڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زندگی بھر تہماری مانی - آئ ہم ہمیں عذابوں سے کیوں نہیں چھڑاتے - بچے تو یہ ہے کہ ہم ہی بالکل گراہ تھے راہ سے دور ہو گئے سے کہ تم ہماری بھی عبادت کرتے رہے گویا تہمیں رب کے ستھے کہ تمہمارے انسان مانی احکام کے مشل سجھ بیٹھے تھے - اور رب العالمین کے ساتھ ہی تمہاری بھی عبادت کرتے رہے گویا تہمیں رب کے برابر سمجھے ہوئے تھے - افسوس ہمیں اس غلا اور خطر ناک راہ پر مجرموں نے لگائے رکھا - اب تو ہمارا کوئی سفار شی بھی نہیں رہا - آپس میں پوچھیں کے کہ کیا کوئی ہمارا شفیع ہے؟ جو ہماری شفاعت کرے یا ایسا بھی ہوسکتا ہے؟ کہ ہم دوبارہ و نیا کی طرف لوٹائے جا کمیں؟ اور وہاں جا کہ اس تھا گئی دیتا کہ وہ کی ہماری ہمیں نظر نہیں آتا 'وہاں کوئی قریبی سے وہ مور ہمیں نظر نہیں آتا 'وہاں کوئی قریبی سے وہ مور رہماری شفاعت کے لئے آگے بڑھتا اور اگر ہمیں پھر سے دنیا میں جا ناماتا تو ہم آپ اپ ان بد دیتا اور اگر کوئی ہماراد کی مجتبہ ہوتا تو وہ ضرور ہماری شفاعت کے لئے آگے بڑھتا اور اگر ہمیں پھر سے دنیا میں جا ناماتا تو ہم آپ اپ اپ ان بد دیتا اور اگر کوئی ہماراد کی مجتبہ ہوتا تو وہ ضرور ہماری شفاعت کے لئے آگے بڑھتا اور اگر ہمیں پھر سے دنیا میں جا ناماتا تو ہم آپ اپ اپ ان بد اعمال کا تدار کر کر لیت 'اپ برائی ہوئی ہوئی کے دیا میں جھی ان جہنیوں کے جھڑد سے کہ بیا یہ بخت از کی اگر دوبارہ بھی دنیا ہیں۔ جھڑد سے کہ بید بخت از کی اگر دوبارہ بھی دین کی سے کہ میں ہمی ان جہنیوں کے جھڑد سے کہ بید بخت از کی اگر دوبارہ کی میاد تھی کہ کھڑا لیسنا ہوگا۔

ابراہیم علیه السلام نے اپنی قوم سے جو پچھ فرمایا اور جوولیلیں انہیں دیں اور ان پرتو حید کی وضاحت کی اس میں یقینا اللہ کی الوہیت پر اور اس کی میکنائی پرصاف برہان موجود ہے لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تیرا پالنہار پروردگار پورے غلج اور قوت والا ساتھ ہی بخشش ورحم والا ہے۔ بت پرتی کا آغاز: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۰۵-۱۱۰ زمین پرسب سے پہلے جب بت پرتی شروع ہوئی اور لوگ شیطانی راہوں پر چلنے گلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولوالعزم رسولوں کے سلسلے کو حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیا جنہوں نے آکر لوگوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرایا اور اس کی سزاؤں سے آئیس آگاہ کیالیکن وہ اپنے تا پاک کرتو توں سے بازنہ آئے غیر اللہ کی عبادت نہ چھوڑی بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا' ان کے دیمن بن گئے اور ایڈ ارسانی کے در ہے ہو گئے - حضرت نوح علیہ السلام کا جھٹلانا گویا تمام پیغیمروں سے انکار کرتا تھا - اس لئے آیت میں فرمایا گیا کہ تو م نوخ نے نبیوں کو جھٹلایا -

حضرت نوح لیہ السلام نے پہلے تو آہیں اللہ کا خوف کرنے کی نصیحت کی کہتم جوغیر اللہ کی عبادت کرتے ہواللہ کے عذاب کا تہمیں اور میں امانت نہیں ؟ اس طرح تو حید کی تعلیم کے بعدا پنی رسالت کی تلقین کی اور فر مایا ' میں تمہاری طرف اللہ کارسول علیہ السلام بن کرآیا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں اس کا پیغام ہو بہو جو ہے وہی تہمیں سنار ہا ہوں - پس تمہیں اپنے دلوں کو اللہ کے ڈرسے پر رکھنا چا ہے اور میری تمام باتوں کو بلا چون و چرا مان لینا چا ہے - اور سنو میں تم ہے اس تبلیغ و رسالت پر کوئی اجرت نہیں ما نگتا - میر امقصداس سے صرف یہی ہے کہ میر ارب مجھے اس کا بدلہ اور ثواب عطافر مائے - پس تم اللہ سے ڈرواور میر اکہنا مانو - میری سپائی میری خیرخواہی تم پرخوب روثن ہے - ساتھ ہی میری دیا نت داری اور امانت داری بھی تم پرواضح ہے -

ہدایت طبقاتی عصبیت ہے پاک ہے: ﴿ ﴿ آیت:١١١-١١٥) قوم نوح نے رسول اللہ کو جواب دیا کہ چند سفلے اور چھوٹے لوگوں نے تیری بات مانی ہے؛ ہم سے بنہیں ہوسکتا کہ ان رویلوں کا ساتھ دیں اور تیری مان لیں-اس کے جواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب دیا' میر افرض نہیں کہ کوئی حق قبول کرنے کو آئے تو میں اس سے اس کی قوم اور پیشہ دریا فت کرتا بھروں-اندرونی حالات پراطلاع ر کھنا 'حساب لینااللہ کا کام ہے۔ افسوں تمہیں اتن سجھ بھی نہیں۔ تمہاری اس چاہت کو پوری کرنامیر سے اختیار سے باہر ہے کہ میں ان مسکینوں سے اپنی محفل خالی کر الوں۔ میں تو اللہ کی طرف سے ایک آگاہ کردینے والا ہوں 'جوبھی مانے' وہ میرا اور جونہ مانے' وہ خود ذمہ دار۔ شریف ہویا رذیل ہوا میر ہویا غریب ہو جومیری مانے' میراہے اور میں اس کا ہوں۔

# قَالُوُا لَإِنَ لَمْ تَنْتَهِ لِمُنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِيْنَ ﴿ قَالَ الْمَرْجُومِيْنَ ﴿ قَالَ الْمَوْمِنِينَ مِنَ الْمَوْمِنِينَ ﴿ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَمَا وَنَجِينَ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَالْجُيْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ وَنَجِينَ وَمَنْ مَعَهُ فَي الْفُلُكِ الْمُشْخُونِ ﴾ ثُمَّ اغْرَقْنَا بَعْدُ الْبِقِيْنَ ﴿ الْنَ لَهُ وَالْعَزِيْنَ فِي الْفُلْكِ الْمُشْخُونِ ﴾ ثُمَّ اغْرَقْنِينَ ﴿ وَانَّ رَبَّكِ لَهُ وَالْعَزِيْنَ ﴿ وَالْكَلِينَ ﴾ وَانَّ رَبَّكِ لَهُ وَالْعَزِيْنَ ﴿ وَالْكَلِينَ ﴾ وَانَّ رَبَّكِ لَهُ وَالْعَزِيْنَ ﴿ وَالنَّرَ وَالْعَرِيْنَ ﴿ وَالْعَزِيْنَ ﴿ وَالْمَالِمِينَ ﴾ وَانَ رَبَّكِ لَهُ وَالْعَزِيْنَ ﴿ وَالْمَرْسَلِيْنَ ﴾ وَانَ رَبَّكِ لَهُ وَالْعَزِيْنَ ﴿ وَالْمَالِمُونَ الْمُوالِمُونَا الْمُوالِمُ اللّهُ وَالْعَرْفُولُهُمْ اللّهُ وَالْعَرْفُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْعَرِيْنَ ﴾ وَانَ لَهُمْ الْخُولُهُمُ اللّهُ وَالْعَرِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ اكْثُولُهُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْعَرِيْنَ اللّهُ وَالْعَرْفُولُولُهُمْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمُولُولُهُمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُولِيْلُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللّهُ وَالْمُلْلِمُ اللّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تو بازنہ آیا تو یقینا تھے۔ نگسار کر دیا جائے گا آپ نے کہا'اے میرے پروردگار'میری توم نے جھے تھٹا دیا © ہی تو جھے میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور جھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے © چتا نچہ ہم نے اے اور اس کے ساتھیوں کو کھچا تھے بھری ہوئی کشتی میں سوار کر اکر نجات دے دی ۞ بعد از اں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈیو دیا © یقیبنا اس میں بہت بڑی عبرت ہے' ان میں کے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں ۞ اور بے شک تیرا پروردگار البتہ وہی ہے زیر دست رحم والا - عادیوں نے بھی رسول کو جھٹلایا ۞ جب کہ ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تہمیں ڈرنہیں ؟ ۞

تذکرہ تو ح علیہ السلام: ﴿ ﴿ ﴿ آیت:۱۱۲-۱۲۱) کمی مدت تک جناب نوح علیہ السلام ان میں رہ دن رات چھے کھلے انہیں راہ الہی کی دعوت دیتے رہے لیکن جوں جوں آپ علیہ السلام اپنی نیکی میں بوصے گئے وہ اپنی بدی میں سواہوتے گئے - بالاخرزور بائد صحة بائد صحة صاف کہد دیا کہ اگر اب ہمیں اپنے دین کی دعوت دی قو ہم تجھ پر پھراؤ کر کے تیری جان لے لیں گے - آپ کے ہاتھ بھی جناب باری میں اٹھ گئے تو م کی تکذیب کی شکایت آسان کی طرف بلند ہوئی - اور آپ نے فتح کی دعا کی - فر مایا کہ الہی میں مغلوب اور عاجز ہوں میری مدد کر میر سے سے کھیا تھے جس کے ساتھ میر سے ساتھ میں سوار ہوجانے کا تھم دے دیا ۔ بیس جناب باری عزوج میں جس سے میں تا ہم اکثر لوگ بے یقین ہیں - اس میں کوئی شک نہیں کہ رب بڑے غلے والا ہے لیکن وہ مہر ہاں بھی بہت ہے ۔

ہودعلیہالسلام اوران کی قوم: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۲۳-۱۲۳) حضرت ہودعلیہالسلام کا قصدیمان ہورہا ہے کہ انہوں نے عادیوں کوجہا حقاف کے رہنے والے سے اللہ کی طرف بلایا احقاف ملک یمن میں حضرموت کے پاس ریٹیلی پہاڑیوں کے قبریب ہے۔ ان کا زمانہ نوح علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی ان کا ذکر گرز چکاہے کہ انہیں قوم توج کا جائشین بنایا گیا اور انہیں بہت کھے کشادگی اور وسعت دی گئی۔ ویل ڈول دیا بری قوت وطاقت دی۔ پورے مال اولا ذکھیت اور باغات کی کس اور اناج دیا۔ بکشرت دولت اور زئر بہت ی جہریں اور چشمے جا بجا دیے۔ الغرض ہرطرح کی آسائش اور آسانی مہیا کی لیکن دیا۔ کی مام نعتوں کی ناقدری کرنے والے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں

نے اپنے نبی کو جمثلایا - بیانہی میں سے تھے - نبی نے انہیں سمجھایا 'جمایا' ڈرایا' دھم کایا -

# النّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينُ ﴿ فَاتّقُوالله وَاطِيعُونِ ﴿ وَمَالسَّكُمُ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِ إِنَ اَجْرِى الْاعلى رَبِ الْعلمِينَ ﴿ اَبَنُونَ بِكُلّ مَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ اَنَ اَجْرِى الْاعلى رَبِ الْعلمِينَ ﴿ اَنَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

میں تمہاراامانت دار معتمر پیٹیم ہوں ○ پس اللہ ہے ڈرواور میرا کہا مانو ○ میں اس پرتم ہے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا - میرا تو اب تو تمام جہان کے پروردگارکے پاس ہی ہے ○ کیاتم ایک ٹیلے پر بے فائدہ بطور کھیل تماشے کے نشانات لگارہے ہو؟ ○ اور بڑی صنعت والے مضبوط کل تغییر کور ہے ہوگویا کہتم ہمیشہ یہیں رہوگے ○ اور جب کمی پر ہاتھ وڈالتے ہوتو تختی اور ظلم ہے پکڑتے ہو ○ اللہ ہے ڈرواور میری چیروی کرو ○ اس ہے ڈروجس نے ان چیز وں سے تمہاری المداد کی جنہیں تم جانے ہو ○ اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولا د سے ○ باغات سے اور چشموں سے ○ جھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے ○

(آیت: ۱۳۵۵–۱۳۵۵) اپنارسول ہونا ظاہر فرہایا۔ اپن اطاعت اور اللہ کی عبادت وصدائیت کی دعوت دی جیسے کے نوح علیہ السلام نے دکی تھی۔ اپنا ہے لاگہ ہونا' طالب دنیا نہ ہونا ہیاں فرہایا' اپنے خلوص کا بھی ذکر کیا۔ یہ جوٹخر وریا کے طور پراپنے مال برباد کرتے تھے اور او نچے او پنے مشہور کیلوں پراپئی قوت کے اور مال کے اظہار کے لیے بلندہ بالاعلام سے تھار تعلی وحد ہے انہیں ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے روکا کیونکہ اس میں ہے کار دولت کا کھونا' وقت کا برباد کر نا اور مشقت اٹھانا ہے جس سے دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہ تقصود ہوتا ہے نہ مشھور۔ برب پنے اور بلند برج اور بینار بنا تے تھے جس کے بارے میں ان کے نبی نے نصیحت کی کہ کیاتم یہ جھے بیٹھے ہو کہ بیسیں ہیشہ رہوگئ و کمیت دنیا نے تھے اور بلند برج اور وہنا دی ہے لیکن یا در کھوتمہاری یہ چا جب ہے اور جس سے دنیا ذائل ہونے والی ہے تم خود فنا ہونے والے ہو۔ ایک حرات میں کا ڈگٹ کم خلائو ک ہے۔ ابن الج ہاتم میں ہے کہ جب مسلمانوں نے تو طبی محالت اور باغات کی تیم اعلیٰ پیانے پر ضرورت میں اور میں ہوئی تھے اور باغات کی تیم اعلیٰ پیانے برخوروں سے دنیا وہ شروع کر دی تو حضرت ابودرداء رضی اللہ تعلی عرب ہوگئو آپ نے اللہ تعلی کی حدودراز کی آرزو میں کر فی تیم اعلی ہیں ہوئی تھال ہیں۔ کیاتم بھول گئے تم ہو اگر اور وہ میں ایک تیم بھول گئے تھے۔ اور باخل کی دیو تھی ہو کہ کے لوگوں نے بھی جمع جھا کر کے سنجال سنجال کر کھاتھا۔ بڑے اور نے اور کی اور وہ میاں ہیں؟ ہے کوئی ایسا ہے معمود طاحلات تعمیر کئے تھے۔ بری بڑی آرزو کمی ن آرڈ کی باد ہوگئی ان سے کہ کھوڑ نے اور اور نہ تھے لیکن آئی وہ کہاں ہیں؟ ہے کوئی ایسا ہے دور کی معاد کی میں رہ کے کوئی ایسا ہونی میں رہ کے کوئی ایسا ہے۔ وہ کوئی ایسا ہے دور کی معاد کی میں کوئی براے کودور ہموں کے بدلے بھی تر یہ ہے۔ اس کے گھوڑ نے اور اور نہ تھے لیکن آئی وہ کہاں ہیں؟ ہے کوئی ایسا ہے دور نے کر کے میاں ہیں؟ ہے کوئی ایسا ہے دونوں کی کھوڑ کے اور اور نہ شے گئین آئی وہ کہاں ہیں؟ ہے کوئی ایسا ہے دونوں کی میں کہ کے کوئی ایسا ہے دونوں کی میں کوئی کے دور کہوں کے کہی کی اور اور نہ شائوں کی کوئی ایسا ہے دور کوئی کے دور کی کوئی ایسا ہے دور کوئی کے دور کی کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے دور کوئی کے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ک

ان کے مال ومکانات کا بیان فرما کران کی قوت وطاقت کا بیان فرمایا کہ بڑے سرکش متکبرا در سخت لوگ تھے۔ نبی التدعلیہ صلوات اللہ نے انہیں اللہ ہے ڈرنے اور اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا کہ عبادت رب کی کرواطاعت اس کے رسول کی کرو۔ پھر وہ تعمیں یا دولا کیں جواللہ نے ان پر انعام کی تھیں جنہیں وہ خود جانے تھے۔ مثلا چو پائے 'جانور اور اولا د' باغات اور دریا۔ پھر اپنا اندیشہ ظاہر کیا کہ اگرتم نے میری سے دان پر انعام کی تھیں جنہیں وہ خود جانے تھے۔ مثلا چو پائے 'جانور اور اولا د' باغات اور دریا۔ پھر اپنا اندیشہ ظاہر کیا کہ اگرتم نے میری سے کہ ذیب کی اور میری مخالفت پر جے دیے تو تم پر عذاب اللی برس پڑیں گے۔ لالچ اور ڈردونوں دکھائے لیکن بے سودر ہے۔

قَالُوْ اسَوَآجُ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ آمْ لَمْ ثَكُنُ مِّنَ الْوَعِظِيْنَ ﴿
اِنْ هٰذَ اللّا بُحَلُقُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَمَا خَنُ مِحَدَّ بِيْنَ ﴿ فَكَذَّ بُوهُ فَكَذَّ بُوهُ فَا لَكُنْهُمْ أَلَّ وَلَا يَتَ وَمَا كَانَ آكَثُرُهُمْ مُوَّمِنِيْنَ ﴿ فَاهْلَكُنْهُمْ أُوْمِنِيْنَ ﴿ فَاهْلَكُنْهُمْ أُوْمِنِيْنَ ﴿ فَاهْلَكُنْهُمُ أُو فَا كَانَ آكَثُرُهُمْ مُوَّمِنِيْنَ ﴿ فَاهْلَكُنْهُمُ أَلَا يَعْزِيْرُ الرَّحِيْمُ ﴾

انہوں نے کہا کہ آپ وعظ کہیں یا وعظ کہنے والوں میں نہ ہوں' ہم پر کیسال ہے ) بیتو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ ہم ہرگز آفت زدہ نہیں ہونے والے ) چونکہ عادیوں نے حصرت ہودکو جنالا دیا' اس لئے ہم نے انہیں تاہ کر دیا ) یقینا اس میں نشان ہے اور ان میں کے اکثر ہے ایمان تھے ) بے شک تیرارب وہی ہے غالب مہربان )

اگراس سے مرادشہرارم ہوتا تو یوں فرمایا جاتا کہ اس جیسا اور کوئی شہر بنایا نہیں گیا۔ قرآن کریم کی اور آیت میں ہے فَامَّا عَادٌ فَاسُتَکُبُرُو ا فِی الْاَرُضَ الْخُعادیوں نے زمین میں تکبر کیا اور نعرہ لگایا کہ ہم سے بڑھ کرقوت والا کون ہے؟ کیاوہ اسے بھی بھول گئے کہ ان کا پیدا کرنے والا ان سے زیادہ قول ہے۔ دراصل آئیس ہماری آیتوں سے انکارتھا۔ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان پرصرف بیل کہ ان کے نتھنے کے برابر ہوا چھوڑی گئی تھی جس نے ان کا ان کے شہروں کا ان کے مکانات کانام ونشان مٹادیا۔ جہاں سے گزرگئ صفایا کردیا۔ شائیس شائیس کرتی تمام چیزوں کا ستیاناس کرتی چلی تھی۔ تمام قوم کے سرالگ ہو گئے اور دھڑا لگ ہو گئے۔ عذاب اللی کو ہوا کی صورت میں آتاد کھی کھلود کھود کو دکر آدھے آدھے جسم ان میں ڈال کر محفوظ میں محلات میں محلوث میں محلوث ہوئے ہوئے ہوئے گئے اور اس واقعہ کو بعد میں آنے والوں کے لئے نشان عبرت بنادیا گیا 'ان میں سے پھر بھی اکثر لوگ ہا ایک ہی رہے۔ اللہ کا غلبہ و رہے اور اس واقعہ کو بعد میں آنے والوں کے لئے نشان عبرت بنادیا گیا'ان میں سے پھر بھی اکثر لوگ ہا ایمان ہی رہے۔ اللہ کا غلبہ اور رہ سلم نتھ۔

### كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ آنُحُوهُمْ صَلِحُ ۗ الاَ تَتَقَوُّ اللهُ وَاللهُ وَاطِيعُونِ ﴿ اللهُ وَاطِيعُونِ ﴿ اللهُ وَاللهُ وَاطِيعُونِ ﴿ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاطِيعُونِ ﴿ وَمَا اللهُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْجَرِي الْوَاجِرِي الآعلى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا اللّهَ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْجَرِي الْوَاجِرِي الآعلى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾

شمودیوں نے بھی پیغیبروں کو مجٹلایا ○ ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ کیاتم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ○ میں تبہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغیبرہوں ○ تو تم اللہ سے ڈردادرمیرا کہا کرو- میں اس پرتم سے کوئی اجرت نہیں مانگا' میری اجرت تو بس پر درد گارعالم پر ہی ہے ○

صالح علیہ السلام اور قوم خمود: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۳۱ – ۱۳۵ ) اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہورہا ہے کہ آپ اپنی قوم خمود کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے سے پیلوگ عرب سے - جحرنا می شہر میں رہتے سے جو وادی القری اور ملک شام کے درمیان ہے - بیعادیوں کے بعد اور ابراہمیوں سے پہلے سے - شام کی طرف جانے ہوئے آپ کا اس جگہ سے گزرنے کا بیان سورہ اعراف کی تغییر میں پہلے گزر چکا ہے - انہیں ان کے نبی نے اللہ کی طرف بلایا کہ بیاللہ کی توحید کو مانیں اور حضرت صالح علیہ السلام کی رسالت کا اقر ادکریں لیکن انہوں نے بھی انکار کیا اور اپنے کفر پر جے د ہے اللہ کے پنی بیر کا جھوٹا کہا - باوجو داللہ سے ڈرتے رہنے کی تھیجت سننے کی پر ہیر گاری اختیار نہیں ۔ باوجو درسول امین کی موجودگی کے داہ ہدایت اختیار نہی کو حالا نکہ نبی کا صاف اعلان تھا کہ میں اپنا کوئی ہو جھتم پر ڈال نہیں رہا - میں تو اس رسالت کی تبلیغ کے جرکامرف اللہ تعالی سے خواہاں ہوں اس کے بعد اللہ کی تعتیں انہیں یا دولا کیں –

آئُثُرَكُونَ فِنَ مَا هُهُنَا امِنِيْنَ ﴿ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَثَنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَتُنْجِئُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرُرُوعٍ وَ نَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيْدُكُ ﴿ وَتَنْجِئُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِيْنَ ﴾ فَاتَّقُوا اللهَ وَاطِيعُونِ ﴿ وَلا تُطِيعُوا امْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾ وَلا تُطِيعُوا آمُرَ المُسْرِفِيْنَ ﴾ الَّذِيْنَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصَلِحُونَ ﴾ المُسْرِفِيْنَ ﴾ الَّذِيْنَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصَلِحُونَ ﴾

کیاان چیزوں میں جو یہال ہیں'تم اس کے ساتھ چھوڑ دیئے جاؤ گے؟ 🔾 یعنی ان باغوں اوران چشوں 🔾 اوران کھیتوں اوران کھجوروں کے باغوں میں جن کے

شکونے بوجھ کے مارےٹوٹے پڑتے ہیں ○ اورتم پہاڑوں کوتر اش تر اش کر پرتکلف مکانات بنار ہے ہو ○ پس اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو ○ بے باک حدے گزرجانے والوں کی اطاعت سے باز آجاؤ ○ جوملک میں فساد پھیلارہے ہیں اوراصلاح نہیں کرتے ○

#### قَالُوۡۤا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَخِرِيْنَ ﴿ مَا اَنْتَ اللَّا بَشَرٌ مِعْلُنَا ۗ فَاتِ بِإِيَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ فَاتِ بِإِيةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿

وہ یو لے اس بجزاس کے نہیں کہ تو تو ان میں سے ہے جن پر جادوکر دیا جائے 🔾 تو تو ہم جیسا ہی انسان ہے اگر تو تھوں سے ہے تو کوئی مجز ہ لے آ

نگی کااپنے آپ سے تقابل: ☆ ☆ (آیت:۱۵۳-۱۵۳) شمود یوں نے اپنے نبی کوجواب دیا کہتھ پرتو کسی نے جادوکر دیا ہے۔ گوایک معنی یہ بھی کئے گئے ہیں کہ تو مخلوق میں سے ہے اوراس کی دلیل میں عوبی کا ایک شعر بھی پیش کیا جاتا ہے کین ظاہر معنی پہلے ہی ہیں۔ای کے ساتھ انہوں نے کہا' تو تو ہم جیسا ایک انسان ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم میں سے تو کسی پروحی نہ آئے اور بچھ پر آجائے۔ پچھنہیں۔ یہ صرف بناوٹ ہے' ایک خود ساختہ ڈرامہ ہے' محض جھوٹ اور صاف طوفان ہے۔ اچھا ہم کہتے ہیں' اگر تو واقعی بچانی ہے تو کوئی معجزہ دکھا' اس وقت ان کے چھوٹے بڑے سب ججع تھے اور یک زبان ہوکر سب نے معجزہ طلب کیا تھا۔

### قَالَ هٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُوْمٍ اللهِ اللهِ عَلِيْمِ اللهِ اللهُ ا



فَاصَبَحُوا لَٰدِمِيْنَ ﴿ فَانَحَدَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكُ الْكَانَ وَمَا كَانَ آحُتُوهُمُ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ آحُتُوهُمُ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْنَ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْنَ ﴾ ومَا كَانَ آحُتُهُمُ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْنَ ﴾ والدَّخِهُمُ ﴿

آپ نے فرمایا' یہ ہےاوفٹی- پانی چنے کی ایک باری اس کی اور ایک مقرر دن کی باری پانی پینے کی تمہاری ۞ خبر دارا سے برائی سے ہاتھ نہ ندگا تا ور ندایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کر لے گا ۞ پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیس کاٹ ڈالیس- پھر تو پشیمان ہو گئے- اور عذاب نے انہیں آ د بو- جا ہے شک اس میں عبرت سے اور ان میں کے اکثر لوگ مومن نہ تنے ۞ اور بے شک تیرار بربر از بردست اور مہر بان ہے ۞

(آیت: ۱۹۵۱–۱۹۵۹) آپ نے پوچھا کیم کیا مجرہ و کھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا' یہ سامنے جوپھر کی بڑی ساری چٹان ہے' یہ ہمارے دیکھتے ہوئے پھٹے اور اس میں ہے ایک گاجن اونٹنی اس اس رنگ کی اور الی ایک نظے۔ آپ نے فرمایا' اچھا اگر میں رب ہمارے دعاء کروں اور وہ بہی مجرہ میر ہے ہاتھوں تہمیں دکھا وے' پھڑتو تہمیں میری نبوت کے مانے میں کوئی عذر نہ ہوگا؟ سب نے پختہ وعدہ کیا۔ قول وقر ارکیا کہ ہم سب ایمان لا کمیں گے اور آپ کی نبوت مان لیس گے۔ آپ بہت جلد یہ مجرہ دکھا کیں۔ آپ نے ای وحت وہ پھڑ پھٹا اور ای طرح کی ایک اوٹٹی ان کے دیکھتے ہوئے اس میں سے لگی۔ پھٹولوگ کو حسب اقر ارمومن ہو گئے لین اکثر لوگ پھر بھی کا فر کے کا فررہے۔ آپ نے فرمایا' اب سنوایک دن یہ پائی پٹی گی سے لگی۔ پھٹولوگ کو حسب اقر ارمومن ہو گئے لین اکثر لوگ پھر بھی کا فر کے کا فررہے۔ آپ نے فرمایا' اب سنوایک دن یہ پائی پٹی گی اور ایک دن پہلی کہ گئی کی میں میں ہوگے لین اکثر لوگ پھر بھی کا فر کے کا فررہے۔ آپ نے فرمایا' اب سنوایک دن یہ پائی پٹی گئی تھی دورنہ بدترین عذاب تم برا اور کی الی شہر اس تک تک تو وہ در کے رہے۔ اوٹٹی ان میں رہی ۔ چارہ اللہ جی بہت کی اور ایک بین کی دورنہ برترین عذاب تم میں ہو جائے ہو اور ہم و کے کہا نہ ہوگے چارہ کی کئیں اور ایک چین کے ارڈ اللہ جی کہتے میں انہیں سخت ندامت اور پشیائی اشائی پڑی ۔ عذاب اللہ نے انہیں کہاں بھی جس چیز کا نہ تھا' وہ آن پڑا' اول تا آخر سب عارت ہو گئے اور دیا جہان کے لئے دیو فناک واقعہ عبرت افزا ہوگیا۔ این بری نثائی الی تا تھوں دیکھ کی کو تو اور وہ میں جس سے کہاں بھی جس چیز کا نہ تھا' وہ آن پڑا' اول تا آخر سب عارت ہو گئے اور دیا جہان کے لئے دیو فناک واقعہ عبرت افزا ہوگیا۔ آئی بڑی نثائی اس کھوں دیکھ کی کو ان میں سے اور وہ رہے می ہو سے اور وہ میں جس جیز کا نہ تھا' وہ آن پڑا' اول تا آخر سب عارت ہو گئے اور دیا جہان کے لئے دیو فناک واقعہ عبرت افزا ہوگیا۔ اس میں کھوں دیکھ کی کو ان میں سے اور وہ رہے میں ہے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَنُوْهُمْ لُوْطُ الْاَ اللّهُ وَاطِيعُونِ ﴿ تَتَقُونَ اللّهَ وَاطِيعُونِ ﴿ وَمَا اللّهَ وَاطِيعُونِ ﴿ وَمَا اللّهَ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِى اللّهَ عَلَى رَبِ الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَمَا اللّهُ كُرُونَ مَا خَلَقَ التَّاتُونَ اللّهُ كُرَانَ مِنَ الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ التَّاتُونَ اللّهُ كُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ وَتَذَرُونَ مَا نَكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا © ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہتم خوف الہی نہیں رکھتے ؟ ۞ میں تمہاری طرف امانت داررسوں ہوں ۞ لیس تم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو ۞ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں ما نگتا – میرا اجر تو صرف اللہ تعالی پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے © کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ ۞ اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالی نے تمہاری جو ٹربتایا ہے جھوڑ ویتے ہو؟ بات یہ ہے کہتم لوگ ہوی صد ہے گزر جانے والے ۞ انہوں نے جواب دیا کہ اسے خت ناخوش ہوں ۞

لوط علیہ السلام اوران کی تو م: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت ۱۲۰-۱۲۱) اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہا ہے۔ ان کا نام لوط بن ہاران بن آزر تھا۔ یہ ابرا ہیم ظیل اللہ علیہ السلام کے جینچے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی حیات میں بہت بڑی امت کی طرف بھیجا تھا۔ یہ لوگ سدوم اور اس کے پاس بستے تھے۔ بالآخر یہ بھی اللہ کے عذابوں میں کیڑے گئے۔ سب کے سب ہلاک ہوئے اور ان کی بستیوں کی جگہ ایک جھیل سڑے ہوئے گندے کھاری پانی کی باتی رہ گئی۔ یہ اب تک بھی بلا وغور میں مشہور ہے جو کہ بیت المقدس اور کرک وشو بک کے درمیان ہے۔ ان لوگوں نے بھی رسول اللہ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ ہمی بلا دور میں مشہور ہے جو کہ بیت المقدس اور کرک وشو بک کے درمیان ہے۔ ان لوگوں نے بھی رسول اللہ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ آب نے انہیں اللہ کی معصیت چھوڑ نے اور اپنی تا بعد اری کرنے کی ہدایت کی۔ اپنارسول ہو کر آٹا غلام کیا۔ انہیں اللہ کے عذا بوں سے ڈرایا 'اللہ کی باتیں مان لینے کوفر مایا۔ اعلان کردیا کہ میں تمہارے پلیے کئے کامخارج نہیں 'میں صرف اللہ واسطے تمہاری خیرخوا ہی کرر ہا ہوں۔ تم اپنے اس خبیث فعل سے باز آؤ کیعنی کورتوں کوچھوڑ کرمردوں سے حاجت روائی کرنے سے رک جاؤ کین انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نہ مانی بلکہ ایڈ اکنیں پہنچائے گئے۔

ہم جنس پرتی کا شکار: ﷺ (آیت: ۱۹۵-۱۹۸) لوط نبی علیه السلام نے اپنی قوم کوان کی خاص بدکرداری ہے روکا کہ تم مردول کے پاس شہوت سے نہ آؤ - ہاں پی حلال ہویوں سے اپنی خواہش پوری کروجنہیں اللہ نے تمہارے لئے جوڑا بنادیا ہے - رب کی مقررہ حدول کا ادب واحز ام کرو- اس کا جواب ان کے پاس یہی تھا کہ اے لوط علیہ السلام اگر تو بازنہ آیا تو ہم تجھے جلاوطن کردیں گے - انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان پاکر او و بید کھر آپ نے ان سے بیزاری اور دست برداری کا اعلان کردیا - اور فرمایا کہ میں تمہارے اس برے کام سے ناراض ہوں' میں اسے پندنہیں کرتا' میں اللہ کے سامنے اپنی برائت کا اظہار کرتا ہوں -

رَبِنَجِنِ وَاَهْ لِي مِمّا يَعْمَلُوْنَ ۞ فَنَجَيْنَهُ وَاهْلَهُ آجُمَعِيْنَ۞ وَامْطُرْنَا الْاَعْرِيْنَ۞ وَامْطُرْنَا الْاعْرِيْنَ۞ وَامْطُرْنَا الْاعْرِيْنَ۞ وَامْطُرْنَا الْاعْرِيْنَ۞ وَامْطُرْنَا الْمُنْذَرِيْنَ۞ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ اَحْثَرُهُمُ مُّ فُوْمِنِيْنَ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ۞ وَمَا كَانَ اَحْثُرُهُمُ مُّ فُومِنِيْنَ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ۞ أَوْمَنِيْنَ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ۞ أَوْمَنِيْنَ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ۞ أَلَى اللَّهُ مُعْمُومِ الْمُؤْمِنِيْنَ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ ۞ أَوْمَا كَانَ الْمُحْمَا اللَّهُ وَالْعَرْفُولُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ اللَّهُ وَالْعَرْفُ اللَّهُ وَالْعَرْفُرُ اللَّهُ وَالْعَرْفُومِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَالْكُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ الْمُحْمَا اللَّهُ وَالْعَرْفُولُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ وَالْعَرْفُرُ اللَّهُ وَالْعَرْفُولُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَمَا كَانَ الْمُهُمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَلَا لَهُمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللْمُؤْمِنِيْنَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولِيْكُولُولُولُكُولُولُ اللّهُ الْمُعُلِيْكُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُولُولُو

میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کواس وبال سے بچالے جو بیرکتے ہیں 0 پس ہم نے اسے اوراس کے متعلقین کوسب کو بچالیا 0 بجزا یک بڑھیا کے کہ وہ چھپے رہ جانے والوں میں ہوگئ 0 پھر ہم نے باقی کے اور سب کو ہلاک کردیا۔ اور ہم نے ان پرایک خاص قتم کا میشہ برسایا' پس بہت ہی برامینتھا جوڈرائے گئے



ہوئے لوگوں پر برسا⊖ میہ ماجرا بھی سراسرعبرت ہے ان میں کے بھی اکثر مسلمان نہ تھے ○ بے شک تیرا پروردگاروہی ہے غلبے والا مہر بانی والا ○ ایکہ والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا ○ جب کہ ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تنہیں ؛ ○

(آیت:۱۲۹-۱۷۵) پھراللہ ہےان کے لئے بددعا کی اورایٹی اوراپئے گھرانے کی نجات طلب کی-اللہ تعالیٰ نے سب کونجات دی گرآ پ کی بیوی نے اپنی قوم کا ساتھ دیا اور انہی کے ساتھ تباہ ہوئی - جیسے کہ سورہ اعراف سورہ ہوداور سورہ حجر میں بالنفصیل بیان گزر چکا ہے-آپ اپنے والوں کو لے کراللہ کے فرمان کے مطابق اس بستی سے چل کھڑے ہوئے۔ حکم تھا کہ آپ کے نکلتے ہی ان پرعذاب آئے گا-اس وقت بلید کران کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ پھران سب پرعذاب برسااورسب برباد کردیئے گئے۔ان پرآسان سے سنگ باری ہوئی -اوران کا انجام بدہوا۔ یکھی عبر تناک واقعہ ہے۔ان میں ہے بھی اکثر بے ایمان تھے۔رب کے غلبے میں اس کے رحم میں کوئی شک نہیں۔ شعیب علیدالسلام: 🌣 🌣 (آیت: ۲۱-۱۸۰) بیلوگ مدین کے رہنے والے تھے-حضرت شعیب علیدالسلام بھی ان ہی میں سے تھے آپوان كا بھائى صرف اس كے نبيں كہا گيا كەاس آيت ميں ان لوگوں كى نسبت ايكى كى طرف كى سے جے بيلوگ يو جے تھے-ايك ايك درخت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے اور نبیوں کوان کی امتوں کا بھائی فرمایا گیا' انہیں ان کا بھائی نہیں کہا گیا ورنہ بیلوگ بھی انہی کی قوم میں سے تھے۔بعض بوگ جن کے ذہن کی رسائی اس نکتے تک نہیں ہوئی' وہ کہتے ہیں کہ بیلوگ آپ کی قوم میں سے نہ تھے اس لئے حضرت شعیب علیہ السلام کوان کا بھائی نہیں فر مایا گیا - بداور ہی تو متھی - حضرت شعیب علیہ السلام اپٹی تو م کی طرف بھی بھیجے گئے تنصاوران لوگوں کی طرف بھی -بعض كہتے ہيں'اك تيسرى امت كى طرف بھى آپ كى بعثت ہوئى تقى - چنانچد حفرت عكرمدر حست الله عليه سے مروى ہے ككى نى كوالله تعالى نے دومر تبنہیں بھیجا سوائے حضرت شعیب علیہ السلام کے کہ ایک مرتبہ انہیں مدین والوں کی طرف بھیجا اور ان کی تکذیب کی وجہ سے انہیں ا کی چھاڑ کے ساتھ ہلاک کردیا۔ اور دوبارہ انہیں ایک والول کی طرف جھجا اوران کی تکذیب کی دجہ سے ان پرسائے والے دن کاعذاب آیا اوروہ بر باد ہوئے -لیکن یہ یا در ہے کہ اس کے راویوں میں ایک راوی اسحاق بن بشر کا ہلی ہے جوضعیف ہے- تمادہ رحمته الله علیه کا قول ہے کہ اصحاب رس اور اصحاب ایکہ قوم شعیب ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں اصحاب ایکہ اور اصحاب مدین ایک ہیں۔ واللہ اعلم- ابن عسا کر میں ہے-رسول کریم عظی فرماتے ہیں کہ قوم مرین اور اصحاب ایکہ دوقومیں ہیں-ان دونوں امتوں کی طرف اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھالیکن بیرحدیث غریب ہے اور اس کے مرفوع ہونے میں کلام ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بیرموقوف ہی ہو صحیح امریمی ہے کہ بیدونوں ایک ہی امت ہیں- دونوں جگہان کے وصف الگ الگ بیان ہوئے ہیں مگروہ ایک ہی ہے- اس کی ایک بڑی دلیل ریمی ہے کہ دونوں قصوں میں حضرت شعیب علیه السلام کا وعظ ایک ہی ہے۔ دونوں کوناپ تول سیح کرنے کا تھم دیا ہے۔

انِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِيْنُ ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ وَاَطِيعُونِ ﴿ وَمَا اللهَ وَاَطِيعُونِ ﴿ وَمَا السَّالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرُ النِ اَجْرِى اللهَ عَلَى رَبِ الْعُلَمِينَ ﴿ اَلْعُلَمِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُحْسِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسِ الْمُسْتَقِيْمِ إِلَّا الْأَمْرِ فِي الْمُسْتَقِيلَ وَالْمَالِ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلَ وَالْمَالِ اللَّهُ الْمُسْتِينَ ﴿ وَالنَّقَوْلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

میں تمہاری طرف امانت داراور رسول ہوں ○ تو تم اللہ کا خوف کھاؤاور میری فرمانیر داری کرو ○ میں اس پرتم ہے کوئی اجرت نہیں جا بتا میر ااجر تمام جہان کے پالنے والے کے پاس ہے ○ ناپ پورا بھرا کرو کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو ○ اور سیدھی سیح تر ازوے تولا کرو ○ لوگوں کوان کی چیزیں کی ہے نہ دو ب باکی کے ساتھ ذمین پر فساد مجاتے نہ پھرو ○ اس اللہ کا خوف رکھوجس نے خوجسمیں اورا گلی مخلوق کو پیدا کیاہے ○

ڈنڈی مارقے م : ﴿ ﴿ ﴿ آیت : ۱۸۱ - ۱۸۳) حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کوناپ تول درست کرنے کی ہدایت کررہے ہیں۔

ڈنڈی مارنے اور ناپ تول میں کی کرنے سے رو کتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب کسی کوکوئی چیز ناپ کر دوتو پورا پیانہ بحر کروواس کے حق سے کم نہ کرو - ای طرح دوسرے سے جب لوتو زیادہ لینے کی کوشش اور تدبیر نہ کرو - یہ کیا کہ لینے کے دفت پورا لواور دینے کے دفت کم و دوتوں صاف اور پورار کھو - تر از واچھی رکھوجس میں تول سے جج آئے - بٹے بھی پورے رکھو - تول ٹین عدل کرو ڈنڈی نہ مارو کم نہ نہ تو لو کسی کواس کی چیز کم نہ دو - کسی کی راہ نہ مارو - چوری چکاری لوٹ مار غار تگری رہزنی سے بچو - لوگوں کوڈرادھم کاکر نوف زدہ کر کے ان سے مال نہ لوٹو - اس اللہ کے عذا بوں کا خوف رکھوجس نے تہمیں اور سب اگلوں کو پیدا کیا ہے - جو تمہار ااور تمہارے ہودوں کارب سے بھی لفظ آیت وَلَقَدُ اَصَلَّ مِنْکُمُ حِبلًا کَشِیُرًا ہیں بھی ای معنی ہیں ہے -

قَالُوْا إِنْمَا آنْتَ مِنَ الْمُسَجِّرِيْنَ ﴿ وَمَا آنْتَ إِلَا بَشَرُ مِفْلُنَا وَإِنْ نَظَيْكَ لَمِنَ الْكَذِبِيْنَ ﴿ فَالسَقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَا السَّمَا وَ إِنْ تَظَيْكَ لَمِنَ الْكَذِبِيْنَ ﴿ فَالسَقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّدِقِيْنَ ﴿ فَالْسَمَا وَ إِنْ كَنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ فَالْ رَبِّنَ اَعْلَمُ بِمَا تَخْمَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ آكَنَ الْكَثَرُهُمُ مَ عَذَابَ يَوْمَ عَظِيْمٍ ﴿ وَلَى قَلْمُ اللَّهِ الْمَا كَانَ آكَثَرُهُمُ مَ عَذَابَ يَوْمَ عَظِيْمٍ ﴿ وَلَى قَلْمُ النَّهِ الْمَا كَانَ آكَثَرُهُمُ مَ عَذَابَ يَوْمَ عَظِيْمٍ ﴿ وَلَى النَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ آكَثَرُهُمُ مَ عَذَابَ يَوْمَ عَظِيْمٍ ﴿ وَلَا كَانَ آكَثَرُهُمُ مَا عَذَابَ يَوْمَ عَظِيْمٍ ﴿ وَلَى النَّهُ لَكُ لَا لَكُ وَمَا كَانَ آكَثَرُهُمُ مَا عَذَابَ يَوْمَ عَظِيْمٍ ﴿ وَلَى النَّهُ لَكُ لَكُ لَكُ لَا يَعْ وَمَا كَانَ آكَثَرُهُمُ مَا عَذَابَ يَوْمَ عَظِيْمٍ ﴿ وَلَى النَّهُ لَهُ وَالْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ وَالْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ الْمُعَلِيمُ الْمَا كَانَ آكَثَالُهُ مَا عَذَابُ وَمَا كَانَ آكَثَانَ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ آكَ الْمُؤْلِقُولُ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعُلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْلِقُ لَلْمَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَلَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُعُلِقُومُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنَالُومُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنِ الْمُعَلِيْلُومُ الْمُ

کہنے سگاتو تو ان میں سے ہے جن پر جادوکردیا جاتا ہے O اور تو تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تجھے جھوٹ ہو لنے والوں میں سے ہی تجھتے ہیں O اگر تو ہے لوگوں میں سے ہے جن پر جادوکردیا جاتا ہے O کہا کہ میرار بخوب جانے والا ہے جو پکھتم کرر ہے ہو O چونکہ انہوں نے اسے جنلایا تو انہیں سا نبان والوں میں سے ہے تو ہم پر آسان کا کوئی کھڑا گراد ہے کہ اور یقینا تیرا پر وردگار والے دن کے عذا ب نے پکڑلیا' وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا O یقینا اس میں بڑی نشانی ہے۔ اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے O اور یقینا تیرا پر وردگار اللہ اور دکار

دے-رسول علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کوتمہارے اعمال بخو بی معلوم ہیں-جس لائق تم ہوؤہ خود کردے گا-اگرتم اس کے نزدیک آسانی عذاب کے قابل ہوتو بلاتا خیرتم پرآسانی عذاب آجائے گا اللہ ظالم نہیں کہ بے گنا ہوں کوسز ادے-

### وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِ الْعُلَمِيْنَ ﴿ مَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنِ ﴿ مَا لَكُونَ الْمُنْذِرِيْنَ الْمُنْذِرِيْنِ الْمُنْذِرِيْنَ الْمُنْذِرِيْنَ الْمُنْذِرِيْنَ الْمُنْذِرِيْنِ الْمُنْذِرِيْنَ الْمُنْذِرِيْنَ الْمُنْذِرِيْنِ الْمُنْذِرِيْنَ الْمُنْذِرِيْنَ اللَّهُ الْمُنْذِرِيْنَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

ہے ہو ۔ بے شک وشبہ بیقر آن رب العالمین کا نازل فر مایا ہوا ہے ○ اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے ○ تیرے دل پڑاتر اسے تاکہ تو آگاہ کردینے والوں میں ہے ہو جائے ○ صاف عربی زبان میں ہے ○

مبارک کتاب: ہے ہے ہے (آیت: ۱۹۲۱ – ۱۹۵۱) سورت کی ابتدائی قرآن کریم کا ذکر آیا تھا۔ وہی ذکر چر تفصیلا بیان ہورہا ہے کہ بیمبارک کتاب قرآن کریم الشرتعالی نے اپنے بند ہاور نبی حضرت مجر مصطفیٰ علیہ پر نازل فر مائی ہے۔ روح الا ہمی سے مراد حضرت جر بھی ہیں جن کے واسطے سے بیو وی سرور رسل علیہ السلام پر اتری ہے۔ چیئے فرمان ہے۔ قل من کان عدو الحجر بیل بعنی اس قرآن کو پھم الہی حضرت جر بھی علیہ السلام نے تیرے دل پر نازل فر مایا ہے نیقر آن اگلی تمام آسانی کتابوں کی تقدد بی کرنے والا ہے۔ بیفرشتہ ہمارے ہاں حضرت جر بھی علیہ السلام نے تیرے دل پر نازل فر مایا ہے نیقر آن اگلی تمام آسانی کتابوں کی تقدد بی کرنے والا ہے۔ بیفرشتہ ہمارے ہاں برزگ ہا مرتبہ فر اتے ہیں جس سے دوح الا ہیں ہوئے اللہ ہے۔ بیفرشتہ ہمارے ہاں برزگ ہا مرتبہ فر شتے نے جو فرشتوں کا سروار ہے تیرے دل پر اس پاک اور بہتر کلام اللہ کی کونازل فر مایا ہے جو ہر طرح کے میل کچیل ہے کی برزگ ہا مرتبہ فر شتے نے جو فرشتوں کا سروار ہے تیرے دل پر اس پاک اور بہتر کلام اللہ کی کونازل فر مایا ہے جو ہر طرح کے میل کچیل ہے کی اور ہوا تا بعی فر مان کی دیان کر کی اللہ کی مخفرت میں ہوئے سے اس کہ برخی سے تا کہ برخی سے تھا تھا وہ تے ہیں کونے اس میان ہوں ہے کہ ہم نہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ نے نان کونی دہدے امام مغیان ٹوری دہدا اللہ میں ترجہ کردیا۔ تیا مت کے دن سریانی فرمات ہوں کون میں ترجہ کردیا۔ تیا مت کے دن سریانی فرمات ہیں دوری میں ترجہ کردیا۔ تیا مت کے دن سریانی فرمات ہیں دوری کر بیان ہوگی (این بی ہوگی (این بی بی نے اپی تو م کے لئے ان کی زبان میں ترجہ کردیا۔ تیا مت کے دن سریانی فرمات نے ہیں دی کی بی بی بی دور بات ہے کہ ہرنی نے اپی تو م کے لئے ان کی زبان میں ترجہ کردیا۔ تیا مت کے دن سریانی فرمات ہوگی (این بی بی اس کی کہ بی ہوگی (این بی بی ای می کہ برنی کی نے اپی تو م کے لئے ان کی زبان میں ترجہ کردیا۔ تیا مت کے دن سریانی زبان ہوگی (این بی ہوگی (این بی ہوگی کی دور بی بی نے اپی تو م کے لئے ان کی زبان میں ترجہ کردیا۔ تیا مت کے دن سریانی زبان ہوگی (این بی ہوگی کی دور بی ہوگی کی دور بی ہوگی (این بی ہوگی کی کون سریانی کی دور بی ہوگی کی دور بی ہوگی کی دور بی ہوگی (این بی ہوگی کی دور بی ہوگی دور بی ہوگی کی کون کی کون کی کون سریانی کی دور بی

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اٰيَةً اَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمْوًا بَخِيْ اِسْرَاءِ يُلَ ﴿ وَلَوْ نَزُلْنُهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْآغِجَمِيْنَ ﴿ فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مِّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِيْنَ ﴾

ا گلے بیوں کی آبادں میں بھی اس قرآن کا فدکورے O کیا نہیں بینشان کافی نہیں کہ تقانیت قرآن کوتو بی اسرائیل کےعلاء بھی جانتے ہیں O اگر ہم اے کی جمی . مخص پر ناز ل فرماتے O اور وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو بداہے باورکرنے والے نہوتے O

بشارت وتصدیق یافتہ کتاب: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ١٩٩-١٩٩) فرما تا ہے کہ الله کی آگل کتابوں میں بھی اللہ باور آخری اللہ کے کلام کی پیشین گوئی اور اس کی تصدیق دصفت موجود ہے۔ اگلے نبیوں نے بھی اس کی بشارت دی ہے۔ یہاں تک کہ ان تمام نبیوں کے آخری نبی جن کے بعد حضور علیہ السلام تک اور کوئی نبی نہ تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کوجمع کر کے جو خطبہ دیتے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری جانب اللہ کا بھیجا ہوارسول ہوں جو آگلی کتابوں کوسچا بتانے کے ساتھ ہی آنے والے رسول حضرت محمد سیاتھ کی

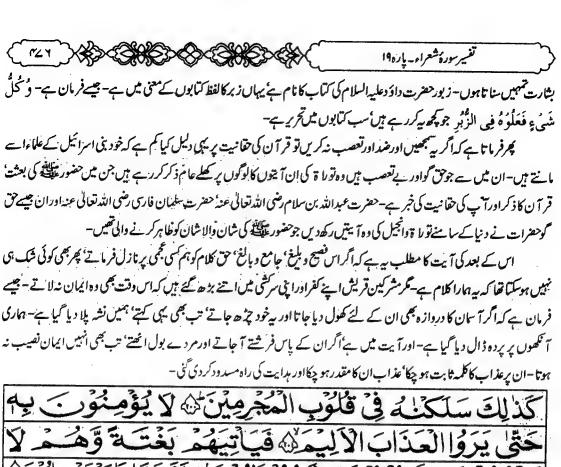

#### 

ای طرح ہم نے گنہگاروں کے دلوں میں اس افکار کو لار کھا ہے 0 وہ جب تک دردنا ک عذابوں کا ملاحظہ نہ کرلیں ایمان نہ لا کیں گے 0 کہ ہو ہو اب تو ان کے پار ہم نے گئہگاروں کے دلوں میں اس افکار کو لار کھا ہے 0 وہ جب تک دردنا ک عذابوں کا ملاحظہ نہ کرلیں ایمان نہ لا کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا 0 اس وقت کہیں گئے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گا؟ 0 کیا ہداں کے جلدی کچار ہیں وعذاب آدگا جس سے بدھم کا نے جائے تنے 0 تو جو کچھ بھی ہیں ہرتے رہ اس میں انہیں فاکدہ نہ بینچا سے گا 0 ہم نے جس بستی کو ہلاک کیا ہے اس میں کہ اس کے ڈرانے والے تنے 0 نفیحت کرنے کے ہم ظلم کرنے والے سے کچھ بھی انہیں فاکدہ نہ پہنچا سے گا 0 ہم نے جس بستی کو ہلاک کیا ہے اس مال میں کہ اس کے ڈرانے والے تنے 0 نفیحت کرنے کے ہم ظلم کرنے والے میں

کفروا نگار: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۰۹-۲۰) تکذیب و کفرا نگار وعدم تسلیم کوان مجرموں کے دل میں بٹھا دیا ہے۔ یہ جب تک عذاب اپنی آنکھوں سے ندد کیے لیں ایمان نہیں لائیں گے۔اس وقت اگر ایمان لائے بھی تو محض بے سود ہوگا'ان پرلعنت برس چکی ہوگی۔ برائی مل چکی ہو گی۔ نہ بچچتانا کام آئے نہ معذرت نفع دے۔ عذاب الہی آئیں گے اور اچا تک ان کی بے خبری میں بی آجائیں گے۔ اس وقت ان کی تمنا ئیں اگر ذرائی بھی مہلت یا ئیں تو نیک بن جائیں' بے سود ہوں گی۔ایک انہی پر کیا موقوف ہے' ہر طالم' فاجز' فاس 'کافز' بدکار عذاب کو

د مکھتے ہی سیدها ہوجاتا ہے- نادم ہوتا ہے توبہ تلاکرتا ہے گرسب لا حاصل-

فرعون بی کود کھئے- حضرت موئی علیہ السلام نے اس کے لئے بددعا کی جو قبول ہوئی عذاب کود کھے کر ڈو سے ہوئے کہنے لگا کہ اب
میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن جواب ملا کہ یہ ایمان بے سود ہے۔ ای طرح ایک اور آیت میں ہے کہ ہماراعذاب دیکھ کرایمان کا اقرار کیا۔ پھران
کی ایک اور بدیختی بیان ہور ہی ہے کہ وہ اپنے نبیوں ہے کہتے تھے اگر سچے ہوتو عذاب الٰہی لاؤ ۔ اگر چہ ہم انہیں مہلت دیں اور پھر ووں تک
کی ایک اور بدیختی بیان ہور ہی ہے کہ وہ اپنے نبیوں ہے کہتے تھے اگر سچے ہوتو عذاب آ جائے۔ ان کا حال ان کی نعمتیں ان کی جاہ وحشمت کی حصرت تک انہیں عذاب سے بچائے رکھیں۔ پھران کے پاس ہمارامقررہ عذاب آ جائے۔ ان کا حال ان کی نعمتیں ان کی جاہ وحشمت خرض کوئی چیز انہیں ذراسا بھی فائد منہیں و ہے تئی ۔ اس وقت تو یہی معلوم ہوگا کہ شاید ایک شام ہی و نیا میں رہے۔ جیسے ایک اور آ یت میں ہے یو دُآ حَدُهُمُ اللہ ان میں سے ہرایک کی چاہت ہے کہ وہ ہزار ہزار سال جائے گئی تاتی عمر بھی اللہ کے عذاب ہٹانہیں گئی۔ یہی یہاں بھی فرمایا ہے کہ اسباب ان کے پھھکا م نہ آئیں گئی الثاعذاب میں جٹلا ہوتے وقت ان کی تمام طاقتیں اور اسباب یونہی رکھے کے رہے وہ جائیں گئی ہور آگ میں ایک غوط دلوا کر ہو چھا جائے گا کہ تو نے سے دن لایا جائے گا 'پھرآگ میں ایک غوط دلوا کر ہو چھا جائے گا کہ تو نے سے کہ وہ جائیں گئی ہور آگ میں ایک غوط دلوا کر ہو چھا جائے گا کہ تو نے سے دن لایا جائے گا 'پھرآگ میں ایک غوط دلوا کر ہو چھا جائے گا کہ تو نے سے دن لایا جائے گا 'پھرآگ میں ایک غوط دلوا کر ہو چھا جائے گا کہ تو نے دن لایا جائے گا 'پھرآگ میں ایک غوط دلوا کر ہو چھا جائے گا کہ تو نے سے دن لایا جائے گا کہ تو نے سے سے کہ کا فرکو قیامت کے دن لایا جائے گا 'پھرآگ میں میں ایک غوط دلوا کر ہو چھا جائے گا کہ تو نے دن لایا جائے گا کہ تو نے سے سے کہ کا فرکو تھا میں کے کہ کافر کو قیامت کے دن لایا جائے گا 'پھرآگ میں ایک غوط دلوا کر بوجھا جائے گا کہ تو نے سے کہ کافر کو تھا میں کی ان کی کو کے کو در کا کی میں کی کو کھر کے کہ کو کے کو کی کو کی کو کی کی کو کے کو کھرا کی میں کو کے کو کی کی کی کو کی کو کی کو کے کو کھرا کی کی کو کے کی کی کو کی کو کی کو کھر کو کی کو کے کو کھر کی کی کی کی کو کے کو کی کی کو کھر کو کے کو کی کو کی کو کی کو کی کو کھر کی کو کے کو کھر کے کو کھر کے کو کی کی کی کی کو کھر کی کو کھر کی کے کا کر کو کے ک

یں وات پا ک کا میں سے میں وی و مت یں اھاں ۔ سرے مربی رہی مطاب ری الد تعالی عظمہ تو اید سر پڑھا مرجے سے ایجب و ا اپنی مراد کو کافتے گیا تو گویا تو نے بھی کسی تکلیف کا نام بھی نہیں سا۔ اللہ عزوجل اس کے بعد اپنے عدل کی خبر دیتا ہے کہ بھی اس نے جمت ختم ہونے سے پہلے کسی امت کوختم نہیں کیا۔ رسولوں کو بھیجتا ہے '

کتابیں اتارتا ہے خبریں دیتا ہے ہوشیار کرتا ہے۔ پھر نہ مانے والوں پرمصائب کے پہاڑٹوٹ پڑتے ہیں۔ پس فر مایا کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ انبیاء کے بھیج سے پہلے ہی ہم نے کسی امت پرعذاب بھیج دیئے ہوں۔ ڈرانے والے بھیج کر نفیحت کرکے عذر ہٹا کر پھر نہ مانے پرعذاب

ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا' تیرارب کی بہتی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی بہتیوں کی صدر ستی میں کسی رسول کو نہ بھٹی وے جو آئیں ہماری آیتیں بڑھ کرسنائے۔

### وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيطِيْنِ ﴿ وَمَا يَنْبَعِنَ لَهُمْ وَمَا يَنْبَعِنَ لِهُمْ وَمَا يَنْبَعِنُ لِمَعْزُولُونَ لَهُمْ وَمَا يَنْبَعِنُ لَمُعْزُولُونَ لَهُمْ وَمَا يَنْبَعِنُ لَلْهُمْ وَمَا يَنْبَعِنُ لَلْهُمْ وَمَا يَنْبَعِنُ لَلْهُمْ وَمِا يَنْبَعِنُ لَهُمْ وَمَا يَنْبَعِنُ لَهُمْ وَمَا يَنْبَعِنُ لَهُمْ وَمَا يَنْبَعِنُ لَهُمْ وَمَا يَنْبُعِنُ لَهُمْ وَمَا يَنْبَعِنُ لَهُمْ وَمَا يَنْبُعِنُ لَلْهُمْ وَمَا يَنْبُعِنُ لِللَّهُ مِنْ السَّمْعِ لَمُعْرُولُونَ لِي اللَّهُ مِنْ السَّمْعِ لَمُعْرُولُونُ مِنْ السَّمْعِ لَمُعْرُولُونَ لِي اللَّهُ مِنْ السَّمْعِ لَمُعْرُولُونُ مِنْ السَّمْعِ لَمُعْرُولُونَ مِنْ السَّمْعِ لَمُعْرُولُونُ مِنْ السَّمْعِ لَمُعْرُولُونُ مِنْ السَّمْعِ لَمُعْرُولُونُ مِنْ السَّمْعِ لَمُعْرُولُولُونَ مِنْ السَّمْعِ لَمُعْرُولُونُ مِنْ السَّمْعِ لَمُعْرُولُولُونَ مِنْ السَّمْعِ لَمُعْرُولُولُونَ مِنْ السَّمْعِ لَمُعْرُولُولُونَ مِنْ السَّمْعِ لَمُعْرُولُولُونَ مِنْ السَّمْعِ لَمُعْرُولُولُونُ مِنْ السَّمْعِ لَمُعْرُولُولُونَ مِنْ السَّمْعِ لَمُعْرُولُولُونَ مِنْ السَّمْعُ لَمْعُلُولُ مُنْ السَّمْعُ لَمُعْرُولُولُونَ مِنْ السَلْمُ لَعْلَالْمُ لَعْلَالْمُ لَعْلَالْمُ لَعْلَالْمُ لَعْلَالْمُ لَعْلِي لَعْلَى السَلْمُ لَلْمُ لَعْلَمُ لَعْلَالِمُ لَعْلَمُ لَعْلَالِمُ لَعْلَمْ لَعْلَالْمُ لَعْلَى لَعْلَمْ لَعْلَالِمُ لَعْلَالْمُ لَعْلَالِمُ لَعْلَالْمُ لَعْلَالِمُ لَعْلَالْمُ لَعِلْمُ لَعْلَمُ لَالْمُ لَعْلَالِمُ لَعْلَالِمُ لَعْلَمُ لَعْلَى لَعْلَمْ لَعْلَالْمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَلْمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَلْمُ لَعِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَعْلِمُ لَلْمُ لَعِلْمُ لَعْلِمُ لَلْمُ لَعْلَمْ لَلْمُ لَلْمُ لَعْلَمُ لَلْمُ لَعْلِمُ لَعْلَمُ لَعْلِمُ لَلْمُ لَعْلَمُ لَعْلِمُ لَلْمُ لَعْلَمْ لَعْلِمُ لَلْمُ لَعْلِمُ لَعْلِمُ لَلْمُ لَعْلِمُ لَعْلِمُ لَعْلَمْ لَعْلِمُ لَعْلِمُ لِلْمُ لَعْلِمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لِعِلَا لَعْلِمُ لَعِ

اس قرآن کوشیطان نیس لاے 🔾 ندوہ اس کے قابل میں ندانہیں اس کی طاقت ہے 🤾 بلکہ ووقو سننے ہے بھی محروم کردیئے میں و

سے کتاب عزیز: ہلتہ ہلتہ (آیت: ۲۱۰ - ۲۱۲) ہے کتاب عزیز جس کے آس پاس بھی باطل پوٹک نہیں سکنا جو حکیم وجمیداللہ کی طرف سے اس کے جس کوروح الامین جو قوت وطاقت والے بین لے کرآئے بین اسے شیاطین نہیں لائے۔ پھران کے ندلانے پرتین وجو ہات بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ کدوہ اس کے لائق بی نہیں۔ ان کا کام مخلوق کو بہکانا ہے نہ کدراہ راست پر لانا۔ امر بالمعروف اور نھی عن المنکر جواس کتاب کی شان ہے ان کے سراسر خلاف ہے۔ یہ تورہ ہے یہ بدایت ہے یہ بربان ہے۔ اور شیاطین ان مینوں چیزوں سے کرتے بین وہ ظلمت کے دلداراور ضلاف کے ہیرو بیں۔ وہ جہالت کے شیدا بیں۔ پس اس کتاب میں اوران میں تو تباین اورا ختلاف ہے۔ کہاں وہ کہاں ہے؟ دوسری وجہ یہ کدوہ جہال اس کے اہل نہیں وہال ان میں اس کواٹھانے اور لانے کی طاقت بھی نہیں۔ یہ تو وہ ذی عزت اور

مرتبوالا کلام ہے کہ اگر کسی بوے سے بوے پہاڑ پہی اتر ہے وال کلام ہے کہ اگر کسی بوے سے

پھر تیسری وجہ سے بیان فرہائی کہ وہ تو اس کے نزول کے وقت ہٹا دیئے گئے تھے۔انہیں تو سننا بھی نہیں ملا- تمام آسان پر تخت پہرہ چوک تھی ' یہ سننے کے لئے چڑھے تھے توان پر آگ برسائی جاتی تھی۔اس کا ایک حرف س لیٹا بھی ان کی طاقت ہے باہر تھا۔ تا کہ اللہ کا کلام محفوظ طریقے پران کے نبی میں خود جنات کا مقولہ بیان ہوا ہے کہ ہم محفوظ طریقے پران کے نبی میں خود جنات کا مقولہ بیان ہوا ہے کہ ہم نے آسان کو ٹوٹو لا تو اسے خت پہرے چوک سے بھر پور پایا اور جگہ شعلے متعین پائے ' پہلے تو ہم بیٹھ کرا کا دکا بات اڑ الا یا کرتے تھے لیکن اب تو کان لگا تے ہی شعلہ لیک ہے اور جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔

#### فَلاتَدْعُ مَعُ اللهِ الهَّاانَحَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدَّبِيْنَ ﴿ وَانْدِرَ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرُبِيْنَ ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِّ بَرِيْ ۚ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْعَرِنِيزِ الرَّحِيْمِ ﴿ الَّذِي يَرْبِكَ حِيْنَ وَتَوَكُمُ إِنَّهُ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّجِدِيْنَ ﴿ الرَّحِيْمِ ﴾ الَّذِي يَرْبِكَ حِيْنَ تَقُونُهُ إِنَّهُ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّجِدِيْنَ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ۞

پی تو اللہ کے ساتھ کی اور معبود کو نہ پھار کہ تو ہمی سزائے قابل بن جائے 0 اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرادے 0 ان کے ساتھ فروتن سے پیش آجو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیری تا بعداری کرے 0 اگریہ لوگ تیری نافر مائی کریں تو تو اعلان کر دے کہ بیس ان کا مول سے بیزار ہوں جو تر کر یہ ہو اپنا پورا ہجرو سے عالب مہر ہان اللہ بررکھ 0 جو بھنے دیکھار بتا ہے جب کہ تو کھڑا ہوتا ہے 0 اور مجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھر تا بھی 0 وہ براہی سننے والا اور خوب مال میں میں میں اس کے درمیان تیرا گھومنا پھر تا بھی 0 وہ براہی سننے والا اور خوب

(۱) منداحمد میں ہے جب اللہ تعالی نے بیآیت اتاری تو آنخضرت علیہ صفا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اور یاصبا حاہ کر کے آواز دی۔ لوگ جع ہو گئے جونہیں آسکتے تھے انہوں نے اپنے آدمی بھیجے دیئے۔ اس وقت حضور علیہ نے فرمایا 'اے اولا دعبدالمطلب! اے اولا دفہر! بتاؤاگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی بیث پر تمہارے دشمن کالشکر پڑا ہوا ہے اور گھات میں ہے موقعہ پاتے ہی تم سب کوتل کرڈالے گاتو کیا تم مجھے سے تمہوں کہ اس نے بیک زبان کہا کہ ہاں ہم آپ کوسچا ہی سمجھیں گے۔ اب آپ نے فرمایا 'من کو میں تمہیں آنے والے سخت عذابوں

ے ڈرانے والا ہوں-اس پر ابولہب ملعون نے کہا تو ہلاک ہوجائے- یہی سنانے کے لیئے تو نے ہمیں بلایا تھا-اس کے جواب میں سورہ تبت یدا اتری ( بخاری وسلم وغیرہ ) (۲) منداحد میں ہے اس آیت کے اتر تے ہی اللہ کے نبی تھاتے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگئے اے فاطمہ بنت محمد علیہ ا

صفیہ بنت عبدالمطلب سنو میں تہمیں اللہ کے ہاں کھے کا مہیں آ سکتا - ہاں میرے پاس جو مال ہو جتناتم چاہومیں دینے کے لئے تیار موں (مسلم)
ہوں (مسلم)

(۳) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندفر ماتے ہیں اس آیت کے اتر تے ہی حضور عظی نے قریشیوں کو بلایا اور انہیں ایک ایک کر کے اور

(۳) منداحمہ میں ہے حضور ﷺ پریہ آیت ازی تو آپ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے جس کی چوٹی پر پھر تھے وہاں پہنے کرآپ نے فرمایا' اے بی عبدمناف! میں تو صاف چو کنا کردیے والا ہوں میری اور تمہاری مثال ایس ہے جیسے سی شخص نے دہمن کو ویکھا اور دوڑ کرا پنے عزیز وں کو ہشیار کرنے کے لئے آیا تا کہ وہ بچاؤ کرلیں' دورہے ہی اس نے غل مچانا شروع کر دیا کہ پہلے ہی خبر دار ہو جائیں (مسلم' نسائی وغیرہ)

(۵) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عندے مردی ہے کہ جب بیآ بت اثری تو آنخضرت علیہ نے اپ اہل بیت کوجمع کیا ہیمیں خض سے جو بیر اقرض اپنے ذیے لے۔ اور میرے بعد میرے وعدے پورے کرے۔ وہ جنت میں بھی میرا ساتھی اور میری اہل میں میرا خلیفہ ہوگا۔ تو ایک خض نے کہا آپ تو ایک سمندر ہیں۔ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوسکتا ہے؟ بین دفعہ آپ نے فرمایا کیک کوئی تیار نہ ہوا تو میں نے کہایار سول اللہ علیہ میں اس کے لئے تیار ہوں (منداحمہ) ایک اور سندسے اس سے نیاد ہو تعصل کے ساتھ مردی ہے کہ حضور علیہ نے بوعبد المطلب کوجمع کیا۔ بیا یک جماعت تھی اور بڑے کھاؤ تھے۔ ایک ایک خض نیاد ہوں کہ کھا جاتا تھا اور ایک بڑا بر ھنا دودھ کا فی جاتا تھا۔ آپ نے ان سب کے کھانے کے لئے صرف تین پاؤ کے قریب کھاٹا کہ کوئیا لیک اللہ تیاں اللہ کے لئے کہ اس میں کی نظر آتی تھی نہ پیتے گوایا لیکن اللہ نے اس میں ان برکت دی کہ سب بیٹ بھر کر کھا چکے اور خوب آسودہ ہوکر فی چکے لیکن نہ تو کھانے میں کی نظر آتی تھی نہ پیتے گوایا لیکن اللہ نے اس میں ان برکت دی کہ سب بیٹ بھر کر کھا چکے اور خوب آسودہ ہوکر فی چکے لیکن نہ تو کھانے میں کی نظر آتی تھی نہ پیتے گوایا لیکن اللہ نے اس میں ان برکت دی کہ سب بیٹ بھر کر کھا چکے اور خوب آسودہ ہوکر فی چکے لیکن نہ تو کھانے میں کی نظر آتی تھی نہ پیتے گوایا لیکن اللہ نے اس میں ان برکت دی کہ سب بیٹ بھر کر کھا چکے اور خوب آسودہ ہوکر فی چکے لیکن نہ تو کھانے میں کی نظر آتی تھی نہ پیتے گوایا لیکن اللہ نے اس میں کہ کھی نہ بھی ان کیکن اللہ کے اس کی سب بیٹ بھر کر کھا جو کو اس کو سب کی کس کے لئے میں کی نظر آتی تھی نہ بھی کو اس کے سب بیٹ بھر کر کھا جو کو اس کی سب بیٹ بھر کر کھا کے اس کو سب کی کو کے کیا گوایا کیکن ان کو کھی کو کھی کھی تھے کہ کہ کے کہ کو کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کو کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کہ کو کے کہ کو کھی کے کی کہ کو کی کھی کر کھی کے کھی کو کھی کے کہ کو کی کی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کھی کے کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کی کو کی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کہ کو کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی

کی چیز تھٹی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا 'اے اولا دعبدالمطلب! میں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام لوگوں کی طرف عوماً نبی بنا کر بھیا گیا ہوں۔ اس وقت تم ایک مبجز ہ بھی میراد کھے چکے ہو۔ ابتم میں ہے کون تیار ہے کہ مجھ سے بیعت کرے۔ وہ میرا بھائی اور میراساتھی ہو کالیکن ایک مخص بھی مجمع سے کھڑانہ ہوا۔ سوامیرے اور میں اس وقت عمر کے لحاظ سے ان سب سے چھوٹا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ تم بیٹھ جاؤ۔

گالیکن آیٹ شخص بھی مجمع سے کھڑا نہ ہوا - سوامیر نے اور میں اس وقت عمر کے لحاظ سے ان سب سے چھوٹا تھا۔ آپ نے فر مایا - تم بیٹھ جاؤ۔
تین مرتبہ آپ نے یہی فر مایا اور تینوں مرتبہ بجز میر سے اور کوئی کھڑا نہ ہوا۔ تیسر کی مرتبہ آپ نے میر کی بیت لی۔
امام بیمجل ولائل الغوۃ میں لائے ہیں کہ جب بیر آیت انزی تو آپ نے فر مایا 'اگر میں اپنی تو م کے سامنے ابھی ہی اسے پیش کروں گا
ت میں نوع میں میں میں میں جب جب میں گار ہیں گئی میں ہوئے میں گئی ہوئے ہیں کہ جب کے سامنے ابھی ہی اسے بیش کروں گا

امام بیمقی واکل اُلع و میں لائے ہیں کہ جب بیر آیت اترک تو آپ نے فر مایا 'اگر میں اپن تو م کے سامنے ابھی ہی اسے پیش کروں گا
تو وہ نہ ما نیں گے اور ایسا جواب دیں گے جو جھ پر گراں گزرے۔ پس آپ خاموش ہو گئے استے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے اور
فر مانے گئے۔ حضرت علی آگر آپ نے تیل ارشاد میں تا خیر کی تو ڈر ہے کہ آپ کومز اہوگی اسی وفت آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کو
بلایا اور فر مایا 'جھے تھم ہوا ہے کہ میں اپنے تر ہی رشتہ داروں کو ڈرادوں میں نے یہ خیال کر کے کہ اگر پہلے ہی سے ان سے کہا گیا تو یہ جھے ایسا
جواب دیں گے جس سے جھے ایڈ اپنچ میں خاموش رہائیکن حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اگر تو نے ایسانہ کیا تو تھے عذا ب ہوگا۔ تو
اب اے علی 'تم ایک بکری ذرج کر کے گوشت پکالو۔ اور کوئی تین سیراناج بھی تیار کر لواور ایک بدھنادودھ کا بھی مجر لو۔ اور اولا دعبد المطلب کو

چچاہی ہے۔ ابوطالب جمزہ عباس اور ابولہب کا فرخبیث - میں نے سالن چیں کیا تو اپ ہے اس میں سے ایک ہوں ہے کر پھھاں - چر اسے ہنڈیا میں ڈال دیا اور فرمایا 'لواللہ کا نام اور کھانا شروع کرو - سب نے کھانا شروع کیا - بہاں تک کہ پیٹ بھر گئے کیکن اللہ کو تم گوشت اتنا بھی ہوتا رکھا تھا، صرف ان کی انگلیوں کے نشانات تو تھے گر گوشت کچھ بھی نہ گھٹا تھا - حالانکہ ان میں سے ایک ایک ابنا گوشت تو کھا بھتا تھا - پھر جھے سے فرمایا 'اسے علی انہیں پلاؤ - میں وہ بدھنا لایا - سب نے باری باری شکم سیر ہوکر پیا اور خوب آسودہ ہو گئے کیکن دودھ بالکل کم نہیں ہوا - حالانکہ ان میں سے ایک ایک ایک اتنا دودھ فی لیا کرتا تھا - اب حضور کے بچھ فرمانا چاہا لیکن ابولہب جلدی سے اٹھ کھڑ اہوا اور بالکل کم نہیں ہوا - حالانکہ ان میں سے ایک ایک ایک ایک گئیا اور حضور کو بھوٹ کے ایک گئیا اور حضور کو کھوٹ کہ ان کی راہ لگ گیا اور حضور کو کھوٹ کے بھوٹ کے بھوٹ کے بھوٹ کے ایک کہ بھوٹ کے دوسرے دوئر آ ب نے دھنرے بھی بھوٹ کے بھول کے بھوٹ کے دوسرے دوئر آ ب نے دھنرے بھی ایک کی دوست کر وکوٹ کروک کوک کی کس اس نے مجھے بچھ

سے کا توصاحب اب معلوم ہوا کہ بیتمام جادو تری س اس سے ی - چا چین ای وقت اسری اور ہرا ہیں ہی راہ مات میں اور سور تھیمت و تبلیخ کا موقعہ نہ ملا - دوسر بے روز آپ نے حضرت علی سے فر مایا 'آج پھرای طرح ان سب کی دعوت کرو کیونکہ کل اس نے مجھے کچھ کہنے کا وقت ہی نہیں دیا - میں نے پھرای طرح کا انتظام کیا - سب کو دعوت دی - آئے - کھایا پیا پھرکل کی طرح آج بھی ابواہب نے گھڑ ہے ہوکر و ہی بات کہی اور اس طرح سب تتر بتر ہو گئے - تیسر بے دن پھر حضور گئے حضرت علی سے بہن مایا - آج جب سب کھائی جی تو حضور گئے جلدی سے اپنی تقتگو شروع کر دی اور فر مایا 'اب بنوعبد المطلب! واللہ کوئی نو جوان شخص اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر بھلائی نہیں لایا جو میں تمہارے یاس لایا ہوں نیس دیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں - اور روایت میں اس کے بعد سے بھی ہے کہ آپ نے فر مایا' اب بتاؤ تم میں میں تہارے یاس لایا ہوں نیس دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں - اور روایت میں اس کے بعد سے بھی ہے کہ آپ نے فر مایا' اب بتاؤ تم میں

ے کون میرے ساتھ اتفاق کرتا ہےاورکون میراساتھ دیتا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ پہلے میں تنہیں اس کی راہ کی دعوت دوں'جوآج

میری مان لےگا'وہ میرا بھائی ہوگا اور بیددر جیلیں گے۔لوگ سب خاموش ہو گئے کیکن حضرت علیؓ جواس وقت اس مجمع میں سب سے کم عمر تنے اور دکھتی آئکھوں والے اور موٹے پیٹ والے اور بھری پنڈلیوں والے تنے 'بول اٹھے' یار سول اللہ اس امر میں آپ کی وزارت میں قبول کرتا ہوں۔ آپ نے میری گردن پر ہاتھ در کھ کرفر مایا کہ بیمیر ابھائی ہے اور ایسی الی فضیلتوں والا ہے۔ تم اس کی سنواور مانو۔ بیمن کروہ سب لوگ جنتے ہوئے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور ابوطالب سے کہنے لگے۔ لے اب تو اپنے بچے کی میں اور مان۔ لیکن اس کا راوی عبد الغفار بن قاسم بن ابی مریم متر وک بے' کذاب ہے اور ہے بھی شیعہ۔ ابن مدین وغیرہ فرماتے ہیں' بیرحدیثیں گھڑ لیا کرتا تھا' ویگرا کرتے دیش ہے بھی اس کوضعیف

کھا ہے-اورروایت میں ہے کداس دعوت میں صرف بحری کے ایک پاؤل کا گوشٹ پکا تھا-اس میں سیجی ہے کہ جب حضور خطبددیے سکے توانہوں نے جھٹ سے کہددیا کہ آج جیسا جادوتو ہم نے بھی نہیں دیکھا-اس پرسب خاموش ہوگئے-اس میں آپ کا خطبہ یہ ہے کہون ہے جومیرا قرض اپنے ذمہ لےاورمیری اہل میں میرا خلیفہ ہے - اس پر آپ خاموش ہو گئے-اورعباس بھی جپ تھے-صرف اپنے مال کے بخل کی وجہ ہے۔ میں عباس کوخاموش و کھ کرخاموش مور ہا۔ آپ نے دوبارہ یمی فرمایا دوبارہ بھی سبطرف خاموشی تھی۔ابتو مجھ سے ندر ہاگیا اور میں بول پڑا۔ میں اس وقت ان سب ہے گری پڑی حالت والا' چندھی آئکھوں والا' بڑے پیٹ والا اور بوجھل بینڈ لیوں والا تھا- ان روا یتوں میں جو حضور کا فرمان ہے کہ کون میراقرض اپنے ذھے لیتا ہے اور میری اہل کی میرے بعد حفاظت اپنے ذھے لیتا ہے؟ اس سے مطلب آپ کا پیتھا کہ میں جب اس تبلیغ دین کو پھیلاؤں گا اور لوگوں کو اللہ کی تو حید کی طرف بلاؤں گا تو سب کے سب میرے دشمن ہوجا کیں گے اور مجھے قبل کردیں گے۔ یہی کھٹکا آپ کولگارہا یہاں تک کہ بیآ یت اتری وَاللّٰهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللّه تعالیٰ تجھے لوگوں کی ایڈا رسانی سے بچالے گا-اس وقت آپ بے خطر ہو گئے-اس سے پہلے آپ اپنی پہرہ چوکی بٹھاتے تھے کیکن اس آیت کے اتر نے کے بعدوہ تهمى مثادى –اس ونت فى الواقع تمام بنو ہاشم ميں حضرت على رضى الله تعالىٰ عنه ہے زیادہ ایمان والا اورتصدیق ویقین والا کو کی نہ تھا –

اس لئے آپ نے ہی حضور کے ساتھ کا اقرار کیا۔اس کے بعد حضور کے کوہ صفایہ عام دعوت دی اور اور لوگوں کوتو حید خالص کی طرف بلایا اورایی نبوت کا اعلان کیا-ابن عسا کرمیں ہے ایک مرتبہ ابو در داءرضی اللہ تعالیٰ عنداین مبحد میں بیٹھے ہوئے وعظ فرمار ہے تھے فتوے دے رہے تھ مجلس تھیا تھی جمری ہوئی تھی - ہرایک کی نگامیں آپ کے چہرے پڑھیں اور شوق سے من رہے تھے لیکن آپ کے لڑکے اور گھر کے آوی آپس میں نہایت بے برواہی سے اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ کسی نے ابودراداء کواس طرف توجد دلائی کداورسب لوگ تو دل سے آ پ کی علمی باتوں میں دلچیسی لے رہے ہیں اورآ پؓ کے اہل بیت اس سے بالکل بے پرواہ ہیں۔ وہ اپنی باتوں میں نہایت بے پرواہی سے مشغول ہیں تو آپ نے جواب میں فرمایا میں نے رسول اللہ عظی سے سائے دنیا سے بالکل کنارہ کشی کرنے والے انہیا علیم السلام ہوتے میں اوران پرسب سے زیادہ بخت اور بھاری ان کے قرابت دارہوئے ہیں۔ای بارے میں آیت و اَنْذِرُ سے تعلَمُو لَ تک ہے۔

پھر فرما تا ہے اپنے تمام امور میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھؤو ہی تمہارا حافظ و ناصر ہے وہی تمہاری تائید کرنے والا اور تمہارے کلے کو بلند کرنے والا ہے-اس کی نگا ہیں ہرونت تم پر ہیں- جیسے فرمان ہے وَ اصْبِرُلِحُکُم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا اپ رب کے حکموں پرمبرکر- تو ہاری آ محصوں کے سامنے ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جب تو نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہے تو ہماری آ محصوں کے سامنے ہوتا ہے۔ ہم تمہارے رکوع و بحود د کیھتے ہیں - کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا کسی حالت میں ہو' ہماری نظروں میں ہو- یعنی تنہائی میں تو نماز پڑھے تو ہم دیکھتے ہیں اور جماعت سے راجھتو تو ہماری نگاہ کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ جسی مطلب ہے کہ اللہ تعالی حالت نماز میں آپ کوجس طرح آپ کے سامنے کی چیزیں دکھا تا تھا' آ پ کے چیچے کے مقتدی بھی آ پ کی نگاہ میں رہتے تھے۔ چنا نچے تھے۔ حدیث میں ہے مضور فرمایا کرتے تھے صفیں ورست کرلیا کرؤ میں تمہیں اپنے چھے سے دیکھار ہتا ہوں۔ ابن عباس پیم مطلب بھی بیان کرتے ہیں کدایک نبی کی پیٹھ سے دوسرے نبی کی پیٹھ ک طرف نتقل ہونا برابر دیکھتے رہے ہیں یہاں تک کہ آپ بحثیت نبی دنیا میں آئے۔ وہ اللہ اپنے بندوں کی باتیں خوب سنتا ہے ان کی حرکات وسکنات کوخوب جانتا ہے۔ جیسے فرمایا وَ مَا مَنْکُو لُ فِی شَاُن الْحِتُوجِس حالت میں ہوئتم جتنا قرآن پڑھوئتم جومکل کرواس پرہم شامر ہیں-



کیا میں تہمیں بتلاؤں کہ شیطان کس پراترتے ہیں © وہ برایک جموٹے گئنگار پراترتے ہیں ۞ اچئتی ہوئی' سی سنائی پہنچادیے ہیں اوران میں کے اکثر جموٹے ہیں ۞ شاعروں کی پیروی وہ می کرتے ہیں ۞ اوروہ وہ کہتے ہیں جو ہیں ہیں مرکز اتے گھرتے ہیں ۞ اوروہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ۞ سوائے ان کے جوائیان لائے اور نیک عمل کئے اور بکثر ت اللہ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا' جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ ابھی ابھی جان کرتے نہیں ۞ سوائے ان کے جوائیان لائے اور نیک عمل کئے اور بکثر ت اللہ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا' جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ ابھی ابھی جان کر ہے ہیں ۞

شیاطین اور جادوگر: 🌣 🌣 (آیت:۲۲۱-۲۲۷) مشرکین کہا کرتے تھے کہ آنخضرت ﷺ کالایا ہوایہ قر آن برحق نہیں اس نے اس کو خود گھر لیا ہے یااس کے پاس جنوں کا کوئی سردار آتا ہے جواسے بیس کھاجاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول گواس اعتراض سے پاک کیا اور ثابت کیا کہ آپ جس قرآن کولائے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے اس کا اتارا ہوا ہے۔ بزرگ مین طاقتور فرشتہ اے لایا ہے۔ بیکی شیطان یا جن کی طرف سے نہیں شیاطین تو تعلیم قرآن سے چڑتے ہیں اس کی تعلیمات ان کے یکسرخلاف ہیں۔ انہیں کیارٹری کداییا یا کیزہ اور راہ راست پرلگانے والا قرآن وہ لائیں اورلوگوں کو نیک راہ بتا ئیں- وہ تو اپنے جیسے انسانی شیطانوں کے پاس آتے ہیں جو پیٹ بھر کر جھوٹ بو لنے والے ہوں۔ بدکر داراور گنہگار ہوں۔ ایسے کا ہنوں اور بدکاروں اور جھوٹے لوگوں کے پاس جنات اور شیاطین جہنچتے ہیں کیونکہ وہ بھی جھوٹے اور بداعمال ہیں-اچٹتی ہوئی کوئی ایک آ دھ بات ٹی سنائی پہنچاتے ہیں اوروہ ایک جوآسان سے چھپے چھیائے س کی تھی سوجھوٹ اس میں ملا کرکا ہنوں کے کان میں ڈال دی-انہوں نے اپنی طرف سے پھر بہت ی باتیں شامل کر کے لوگوں میں ڈیٹیس ماردیں-اب ایک آ دھ کچی بات تو سچی نکل کیکن لوگوں نے ان کی اور سوجھوٹی باتیں بھی سچی مان لیں اور تباہ ہوئے۔ بخاری شریف میں ہے کہ لوگوں نے کا ہنول کے بارے میں رسول اللہ علی ہے سوال کیا تو آپ نے فر مایا وہ کوئی چیز نہیں ہیں۔لوگوں نے کہا مضور عبھی بھی تو ان کی کوئی بات کھری بھی نکل آتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس یونی بات ہوتی ہے جو جنات آسان سے اڑالاتے ہیں اوران کے کان میں کہ کر جاتے ہیں۔ پھراس کے ساتھ جھوٹ اپن طرف سے ملاکر کہددیتے ہیں۔ سیح بخاری شریف کی ایک حدیث میں میجی ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کام کا فیصلہ آسان پر كرتا بي فرشة باادباب پرجهكادية بي-الي آوازآتى بيجيكى چنان پرزنجير بجائى جاتى مو-جبوه گهراهثان كودول سے دور ہو جاتی ہے تو آپس میں دریافت کرتے ہیں کہ رب کا کیاتھم صادر ہوا؟ دوسرے جواب دیتے ہیں کہتی نے بیفر مایا اوروہ عالیشان اور بہت بزی کبریائی والا ہے۔ بھی بھی امرالٰہی ہے چوری چھیے سننے والے کسی جن کے کان میں بھنک پڑ جاتی ہے جواس طرح ایک پرایک ہوکر وہاں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں-راوی حدیث حضرت سفیان نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کراس پر دوسرا ہاتھا س طرح د کھ کرانہیں ملا

10(D)

کر بتایا کہ اس طرح اب اوپر والا پنچوالے کو اور وہ اپنے سے پنچے والے کو وہ بات بتلا دیتا ہے یہاں تک کہ جاد وگر اور کا بمن کو وہ پنچا دیتے ہیں۔ بھی ایس ایس کے بہاں تک کہ جاد وگر اور کا بمن کو وہ پنچا دیتے ہیں۔ اس میں کا بمن وجاد و ہیں۔ بھی ایس سے پہلے ہی وہ پنچا دیتے ہیں۔ اس میں کا بمن وجاد و گر اپنے سوجھوٹ ملا کرمشہور کرتا ہے۔ چونکہ وہ ایک بات کی نگلتی ہے۔ لوگ سب باتوں کو ہی سچا سجھنے لگتے ہیں۔ ان تمام احادیث کا بیان آ یت حَتّی اِذَا فُرِزِّعَ عَنُ قُلُو بِھِمُ کی تغییر میں آ کے گا۔ ان شاء اللہ۔

بخاری شریف کی ایک حدیث میں بیمی ہے کے فرشتے آ سانی امر کی بات چیت بادلوں برکرتے ہیں جے شیطان س کر کا ہنوں کو پنچاتے ہیںاوروہ ایک سچ میں سوجھوٹ ملا لیتے ہیں۔ پھرفر ما تا ہے' کافر شاعروں کی تابعداری گمراہ لوگ کرتے ہیں۔عرب کے شاعروں کا دستورتها 'کسی کی ندمت اور جومیں کچھ کہدؤ التے تھے لوگوں کی ایک جماعت ان کے ساتھ ہوجاتی تھی اوراس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتی تھی-رسول الله عظیفہ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عرج میں جارہے تھے راستہ میں ایک شاعر شعرخوانی کرتا ہوا ملا - آپ نے فر مایا' اس شیطان کو کپڑلو یا فر مایاروک لوتم میں ہے کوئی شخص خون اور پیپ سے اپنا پیٹ بھر لے۔ بیاس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے اپنا بیٹ بھر لے۔ انہیں ہر جنگل کی تھوکریں کھاتے کسی نے نہیں دیکھا؟ ہر لغومیں میکھس جاتے ہیں- کلام کے ہرفن میں بولتے ہیں- بھی کسی کی تعریف میں زمین و آ سان کے قلابے ملاتے میں مجھی کسی کی ندمت میں آ سان زمین سر پراٹھاتے ہیں۔جھوٹی تعریفیں خوشامدانہ باتیں جھوٹی برائیاں گھڑی ہوئی بدیاں ان کے حصے میں آئی ہیں- بیزبان کے بھانڈ ہوتے ہیں لیکن کام کے کائل-ایک انصاری اورایک دوسری قوم کے مخص نے جو کا مقابله کیا جس میں دونوں کی قوم کے بڑے بڑے بڑے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ پس اس آیت میں یہی ہے کہ ان کا ساتھ دینے والے ممراہ لوگ ہیں۔ وہ وہ باتیں بکا کرتے ہیں جنہیں کسی نے بھی کیا نہ ہو-ای لئے علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ اگر کسی شاعر نے اپنے شعر میں کسی ایسے گناہ کا اقر ارکیا ہوجس پر حد شرع واجب ہوتی ہوتو آیا وہ حداس پر جاری کی جائے گی یانہیں؟ دونوں طرف علماء گئے ہیں-واقعی وہ فخر وغرور کے ساتھ ایس با تیں بک دیتے ہیں کہ میں نے بیر کیا اوروہ کیا حالا نکہ نہ کچھ کیا ہواور نہ ہی کر سکتے ہوں-امیر الموثین حفزت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عندنے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت نعمان بن عدی بن فضلہ کو بھرے کے شہریبان کا گورنرمقرر کیا تھا-وہ شاعر تھے ایک مرتبہ اپنے شعروں میں کہا کہ کیاحسینوں کو بیا طلاع نہیں ہوئی کہ ان کامحبوب بیان میں ہے جہاں ہروقت شیشے کے گلاسوں میں دورشراب چل رہا ہےاور گاؤں کی بھولی لڑ کیوں کے گانے اوران کے رقص وسرودمہیا ہیں کہاں اگر میرے کسی دوست سے ہو سے تواس سے بڑے اور بھرے ہوئے جام مجھے پلائے کیکن ان ہے چھوٹے جام مجھے خت ناپند ہیں۔اللّٰد کرے امیر المومنین کو بیخبر نہ پہنچے ور نہ وہ برا مانیں گے اور سزادیں گے۔ بیا شعاریج مج حضرت امیر المونین رضی اللہ تعالی عنه تک پنچے۔ آپ بخت ناراض ہوئے اوراس وقت آ دمی بھیجا کہ میں نے تھے تیرے عہدے معزول کیا-اورآپ نے ایک خط بھیجا جس میں بِسُمِ الله کے بعد حم کی تمین آیتیں اِلَیٰہِ الْمَصِیرُ تک لکھ کر پھرتح ریفر مایا کہ تیرے اشعار میں نے سنے مجھے تحت رنج ہوا۔ میں تخھے تیرے عہدے سے معزول کرتا ہوں۔ چنانچیاس خط کو پڑھتے ہی حضرت نعمان در بارخلافت میں حاضر ہوئے اور باادب عرض کی امیر المونین واللہ نہ میں نے بھی شراب بی نہ ناچ رنگ اور گانا بجانا ویکھا' سا۔ یہ تو صرف شاعرانہ تر نگ تھی۔ آپٹے نے فرمایا' یہی میراخیال ہے لیکن میری تو ہمت نہیں پڑتی کہا یہ بحض گوشاعر کوکوئی عہدہ دوں۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ کے نز دیک بھی شاعرا پے شعروں میں کسی جرم کے اعلان پراگر چہوہ قابل صد ہوتو حذبیں لگائی جائے گی اس لئے کہوہ جو کہتے ہیں سوکرتے نہیں ٗ ہاں وہ قابل ملامت اور لا کُل سرزنش ضرور ہیں۔

ایک روایت میں جفرت کعب کانام ایک روایت میں صرف حفرت عبداللہ کی اس شکایت پر کہ یارسول اللہ شاعرتو میں ہمی ہوں اس دوسری آیت کانازل ہونا مروی ہے لیکن ہے بیقا بل نظر اس لیے کہ بیسورت مکیہ ہے۔ شعراءانصار جتنے بھی سے وہ مسلم سے بھر ان کے بارے میں اس آیت کانازل ہونا یقینا محل غور ہوگا اور جوحد شیں بیان ہو کیں وہ مرسل ہیں۔ اس وجہ سے اعتاد نہیں بلکدا گرکسی شاعر نے بارے میں اس آیت کانازل ہونا یقینا محل غور ہوگا اور جوحد شیں بیان ہو کی شعار کے ہوں اور پھروہ مسلمان ہوجائے تو بر لے اور اس کے مقابلے نے باپی جا بلیت کے زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھی اشعار کے ہوں اور پھروہ مسلمان ہوجائے تو بر لے اور اس کے مقابلے میں اس وقت تھا وہ ہم ان کی تھی لیکن اسلام کے بعد بڑی ادر بیان کی اور اپنے اشعار میں اس جو کا عذر بھی بیان کرتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت شیطانی پنجہ میں پھناہوا تھا۔ ای طرح الوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب باوجود آپ کا بچاز او بھائی ہونے کے آپ کا جانی دشمن تھا اور بہت ہی جو کیا کرتا تھا۔ جب مسلمان ہوگے تو ایے مسلمان ہوگے کہ دنیا بھر میں حضور سے زیادہ محبوب انہیں کوئی نہ تھا۔ اکثر آپ کی مدح کیا کرتا تھا۔ جب مسلمان ہوگے تو ایے مسلمان ہوگے کہ دنیا بھر میں حضور سے زیادہ محبوب انہیں کوئی نہ تھا۔ اکثر آپ کی مدح کیا کرتا تھا۔ جب مسلمان ہوگے تو ایے مسلمان ہوگے کہ دنیا بھر میں حضور سے زیادہ محبوب انہیں کوئی نہ تھا۔ اکثر آپ کی مدح کیا کرتا تھا۔ دبہت ہی عقیدت در محبت رکھتے تھے۔

سیح مسلم میں ابن عمبال سے مروی ہے کہ ابوسفیان صحر بن حرب جب مسلمان ہوا تو حضور کے کہنے لگا' مجھے تین چیزیں عطا فرما ہے ۔ ایک تو یہ کہ میرے لڑکے معاویہ گوا پنا کا تب بنا لیجئے ۔ دوسرے مجھے کا فروں سے جہاد کے لئے بھیجئے اور میرے ساتھ کوئی لشکر دیجئے تا کہ جس طرح کفر میں مسلمانوں سے لڑا کرتا تھا' اب اسلام میں کا فروں کی خبرلوں۔ آپ نے دونوں با تیں تبول فرمالیں۔ ایک تیسری درخواست بھی کی جو قبول کی گئی۔ پس ایسے لوگ اس آیت کے تھم سے اس دوسری آیت سے الگ کر لئے گئے۔ ذکر اللہ خواہ وہ اپے شعروں میں بکٹرت کریں خواہ اور طرح اپنے کام میں نقینا وہ اس کے گئا ہوں کا بدلد اور کفارہ ہے۔ اپنی مظلوی کا بدلد لیتے ہیں۔ یعنی کا فروں کی جوکا جواب دیتے ہیں۔ حضوصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان سے فر مایا تھا'ان کفار کی جوکر و۔ جر بُیل تبہارے ساتھ ہیں۔ حضرت کعب بن مالک شاعر نے جب شعراء کی برائی قرآن میں بن تو حضور سے عرض کیا'آپ نے فر مایا'تم ان میں نہیں ہو'موثن تو جس طرح اپنی جان سے جہاد کرتا ہے۔ واللہ تم لوگوں کے اشعار تو آئیس مجاہدین کے تیروں کی طرح چھید ڈالتے ہیں۔ پھر فر مایا'ظالموں کو اپنا انجام ابھی معلوم ہوجائے گا۔ آئیس عذر معذرت بھی کچھام نہ آئے گی۔ حضور قرماتے ہیں' ظالم سے بچو۔ اس سے میدان قیامت میں اندھیروں میں رہ جاؤگے۔ آیت عام ہے خواہ شاعر ہوں خواہ شاعر نہ ہوں سب شامل ہیں۔ حضرت حضرت خواہ شاعر ہوں بالی آئیت کی تلاوت کرتے تو اس قدر روت کہنے کی بندھ جاتی ۔ ورم میں جب حضرت فضالہ بن عبید تشریف لے گئاس وقت ایک صاحب نماز پڑھ رہے جب انہوں نے اس آئیت کی تلاوت کرتے تو اس قدر اس آئیت کی تلاوت کرتے تو اس قدر اس آئیت کی تلاوت کرتے تو اس آئیت کی تلاوت کرتے تو اس قدر اس آئیت کی تلاوت کر ماؤگی ہوں جب اس آئیت کی تلاوت کر ہے تو اس آئیت کی تلاوت کر ایک میں دورے کہنی بندھ جاتی ۔ دوم میں جب حضرت فضالہ بن عبید تشریف لے گئاس وقت ایک صاحب نماز پڑھ رہے جب انہوں نے اس آئیت کی تلاوت کی تو آپ نے خواہ شاعر ہیں۔ کہا گیا ہے کہاس سے مرادائل مکہ ہیں۔ یہی مروی ہے کہ اور دشرک ہیں۔ حقیقت سے کہ آئیت عام ہے۔ سب پڑشمل ہے۔

ابن ابی حاتم ہیں ہے مضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں میرے والد حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت اپنی وصیت صرف دوسطروں میں لکھی ۔ جو بیتھی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم 'یہ ہے وصیت ابو بمر بن ابی تی فیدی ۔ اس وقت کی جب کہ وہ دنیا چھوڑ رہے تھے۔ جس وقت کا فربھی مومن ہوجاتا ہے 'فا جربھی توبہ کر لیتا ہے۔ تب کا ذب کوبھی سچاسمجھا جاتا ہے۔ میں تم پر اپنا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بنا کر جا رہا ہوں۔ اگر وہ عدل کر ہے تو بہت اچھا اور میر ااپنا گمان بھی ان کے ساتھ یہی ہے اور اگر وہ ظلم کر ہے اور کوئی تبدیلی کر دیتو میں غیب نہیں جانتا۔ ظالموں کو بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ کس لو شنے کی جگہ وہ لو شنتے ہیں۔ سورہ شعراء کی تفییر بجد اللہ تقریب ہوگی۔

#### تفسير سورة النمل

# سِلْسِلْ اللهِ اللهِ الْهُوْلِيْ اللهِ الْهُوْلِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

یہ آ یتی ہیں قرآن کی لینی واضح اور روثن کتاب کی 0 ہدایت اور خوشخری ایمان والوں کے لئے ○ جونماز قائم رکھتے ہیں اورز کو قادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں ○ جولوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے 'ہم نے انہیں ان کے کرقوت زینتے وار کر دکھائے ہیں۔ پس وہ بھٹے پھرتے ہیں ○ بہی لوگ ہیں جن کے لئے بری مار ہے اور آخرت ہیں بھی وہ خت فقصان یافتہ ہیں ○ بے شک مجھے اللہ تھیم علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جارہا ہے ○

تفسیر سورة النمل: الله الله (آیت:۱-۲) حروف مقطعہ جوسورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان پر پوری طرح بحث سورہ بقرہ کے شروع میں آتے ہیں ان پر پوری طرح بحث سورہ بقرہ و کے شروع میں کر بچے ہیں۔ یہاں و ہرانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم جو کھلی ہوئی واضح روشن اور ظاہر کتاب ہے بیاس کی آبیتی ہیں جو مومنوں کے لئے ہدایت و بشارت ہیں۔ کیونکہ وہی اس پر ایمان لاتے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں اس سے چاجائے ہیں اس میں جو تھم احکام ہیں ان پر مل کے ہدایت و بشارت ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نمازیں شیح طور پر پر شعتے ہیں فرضوں میں کی نہیں کرتے اس طرح فرض ذکو ۃ بھی وار آخرت پر کامل یقین کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایمانداروں کے لئے تو یقر آن ہدایت اور شفا ہے اور بے ایمانوں کے کان تو ہبرے ہیں ان میں روئی دیئے ہوئے ہیں۔

اس نے خوشخری پر بیزگاروں کو ہے اور بد کرداروں کواس میں ڈراوا ہے۔ یہاں بھی فرما تا ہے کہ جواسے جھٹلا کیں اور قیا مت کے آنے کونہ ما نیں ہم بھی انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی برا کیاں انہیں اچھی گئے گئی ہیں۔ اس میں وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے رہتے ہیں اورا پی سرکشی اور کم راہی میں بڑھتے رہتے ہیں۔ ان کی نگا ہیں اور دل الث جاتے ہیں۔ انہیں دنیا اور آخرت میں بدترین سزا کیں ہوں گی اور قیا مت کے دن تما ما مل محشر میں سب سے زیادہ خسارے میں یہی رہیں گے۔ بے شک آپ اے ہمارے نبی ہم سے ہی قرآن لے رہے ہیں۔ ہم کی میں امرونہی کی حکمت کو بخو بی جانے ہیں۔ چھوٹے بڑے تما م کا موں سے بخو بی خبر دار ہیں۔ پس قرآن کی تما م خبریں بالکل صدق وصدافت والی ہیں۔ اور اس کے حکم احکام سب کے سب سر اسر عدل اور انصاف والے ہیں۔ جیسے فرمان ہے و تمت کلمة ربك صدقیا و عدلا۔

اِذْقَالَ مُوْسَى لِأَهْلِهُ النِّنَ انسَنَ نَارًا سَاتِنَكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ
اَوُ اتِنَكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصَطَلُوْنَ ۞ فَلَمَّا جَاءَ هَا نُوْدِي اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُجُنَ اللهِ رَبِ الْعُلَمِينَ ۞ لِيمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيْنُ الْحَكِيْمُ ۞ وَالْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَاهَا تَهْ تَرْكَانَّهُ الْعَارِيْنَ اللهُ الْعَرِيْنُ الْحَكِيْمُ ۞ وَالْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَاهَا تَهْ تَرْكَانًا اللهُ الْعَزِيْنُ الْحَكِيْمُ ۞ وَالْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَاهَا تَهْ اَنْ اللهُ اللهُ الْعَزِيْنُ الْحَكِيْمُ اللهُ اللهُ الْعَزِيْنُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

یاد ہوگا جب کہ موئ نے اپنے گھر والوں سے کہا' میں نے آگ دیکھی ہے' میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کرآیایا آگ کا سلکتا ہواا نگارا لے کرا بھی تہارے پاس آ جاؤں گا تا کہتم سینک تاپ کرلو O جب وہاں پہنچ تو آ واز دی گئی کہ باہر کت ہے وہ جواس نور میں ہے اور ہر کت دیا گیا ہے وہ جواس کے آس پاس ہے۔ تمام پاکی اس معبود برحق کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے Q موئ سن! بات سے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب با سحکت O تو اپنی لکڑی ڈال دے' موئ نے جب اے باتی جلتی و یکھا اس طرح کے گویاوہ بہت بڑا سانپ ہے تو مند موڑے ہیئے پھیر کر بھاگے اور بلیث کر بھی ندریکھا'اے موئ خوف ندکھا۔ میرے

#### حضور میں پیغمبرڈ رانہیں کرتے 🔾

الآمن ظلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ كُسَنَا بَعْدَسُوَ فَانِّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمُ الْمُوَ وَادْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوَ وَ وَادْخِلْ يَدَكَ فَيْرِ سُوَ وَ وَوَمِهُ النَّهُمْ كَانُوا قُومًا فليقِيْنَ اللَّهُ وَالْمُورَةُ قَالُولُ الْمُذَا سِحْرٌ مُّبِيْرِ ثُلُ اللَّهُ وَكُلُوا عَوْمًا فليقِيْنَ اللَّهُ وَكُلُوا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

کین جولوگ ظلم کریں 'چراس کے عوض نیکی کریں'اس برائی کے چیجے ٹو بھی میں پخشے والامہر بان ہوں ۞ اورا پناہا تھا ہے گریبان میں ڈال-وہ سفید چمکیلا ہوکر نکلے گا بغیر کی عیب کے ٹو تو نشانیاں لے کر فرعون اوراس کی قوم کے طرف جا' یقینا وہ بدکاروں کا گروہ ہے ۞ جب ان کے پاس آ تکھیں کھول دینے والے ہمارے مجز سے پہنچ قووہ کہنے گئے بیوقو صرح کجادوہے ۞ انہوں نے ان کا اٹکار کردیا حالا تکہ ان کے دل یقین کر چیا تقے صرف تم گاری اور تکبر کی بنا پڑئیں دکھے لے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا کی کھیوا ۞

ابوعبیدہ رحمتہ اللہ علیہ داوی حدیث نے بیحدیث بیان فرما کریمی آیت تلاوت کی - بیالفاظ ابن ابی حاتم کے ہیں اوراس کی اصل صحح مسلم میں ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جوتمام جہان کا پالنہار ہے۔ جو چاہتا ہے 'کرتا ہے 'مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے مشابنہیں۔اس کی مسنوعات میں ہے کوئی چیز کس کے اعاطے میں نہیں - وہ بلند و بالا ہے- ساری گلوق ہے الگ ہے زمین و آسان اسے گھر نہیں سکتے 'وہ احد وصد ہے وہ گلوق کی مشابہت سے پاک ہے- پھر خبر دی کہ خود اللہ تعالی ان سے خطاب فرما رہا ہے- وہی اس وقت سرگوشیاں کر رہا ہے جو سب پر غالب ہے 'سب اس کے ماخت اور زیر تھم ہیں - وہ اپنے اقوال وافعال میں حکمت والا ہے- اس کے بعد جناب باری عزوجال نے تھم ویا کہ ایس کے موک مازی کو زمین کیو ڈال دوتا کہ تم اپنی آئھوں سے دیکھ سکو کہ اللہ تعالی فاعل و مختار ہے- وہ ہر چیز پر قاور سے موکی علیہ السلام نے ارشاد سنتے ہی ککڑی کو زمین کیو ڈال دوتا کہ تم اپنی تھوں سے دیکھ سکو کہ اللہ تعالی فاعل و مختار ہے- وہ ہر چیز پر قاور سے موکی علیہ السلام خوف زدہ ہوگئے ۔ حال کا لفظ قر آن کر یم ہیں ہے- بیا کی قتم کے سانب ہیں جو بہت تیزی سے حرکت کرنے والے اور کنڈ کی گئے نے والے ہوتے ہیں ۔

ایک حدیث میں ہے رسول کریم علی نے گھروں میں رہنے والے ایسے سانیوں کے تل ہے ممانعت فرمائی ہے۔ الغرض جنا ہمویٰ علیہ السلام اسے و کھر ڈورے اور دہشت کے مارے شہر نہ سکے اور منہ موڑ کرنا پینی پیمیر کروہاں سے بھا گھڑے ہوئے ایسے دہشت زدہ تھے کہ مؤکر بھی نہ دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالی نے آ واز دی کہ مویٰ ڈرونہیں۔ میں تو تمہیں اپنا برگزیدہ رسول اور ذی عزت بینی برنانا چا ہتا ہوں۔ اس کے بعد استھنا منقطع ہے۔ اس آیت میں انسان کے لئے بہت بوی بشارت ہے کہ جس نے بھی کوئی برائی کا کام کیا ہوئی پھروہ اس پرنادم ہوجائے اس کام کوچھوڑ دے تو ہر کے اللہ کی طرف جھک جائے تو اللہ تعالی اس کی تو بہتوں فر مالیتا ہے۔ بھے اور آیت میں ہے وَ اِنّی لَغَفَّارٌ لِّمَنُ تَابَ الله جوبھی تو ہر ہے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور راہ راست پر چلئے میں اس کے گناموں کا بخشے والا ہوں۔ اور فرمان ہے وَ مَنُ یَّعُمَلُ شُوّعً الَّو يَظُلِمُ نَفُسَةً الْخُ جُومُقُ کی برائی کام تکب ہوجائے یا کوئی گناہ کر عیار اللہ تعالی ہے۔ اس تعفار کر ہے تو وہ یعینا اللہ تعالی کوغفور ورجیم یا ہے گا۔

اس مضمون کی آبیت کلام البی میں اور بھی بہت ساری ہیں۔ لکڑی کے سانپ بن جانے کے مجزے کے ساتھ بی کلیم اللہ کو اور مجز و را بیل و یا جاتا ہے کہ آپ جب بھی اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالیں گے تو وہ چاند کی طرح چکتا ہوکر نظے گا۔ یہ دو مجز ہاں نوت کا ثبوت جگہ پکڑ ہے جب بھی اپنی گرتا رہوں گاتا کہ فاس فرعون اور اس کی فاس قوم کے دلوں میں تیری نبوت کا ثبوت جگہ پکڑ جائے ہیں ہے جب یہ جن سے جس کی پوری تفسیر بھی اس آبت کے جائے ۔ یہ وہ مجر ہو وہ تھے جن کا فرکر آبیت و لَفَدُ النّبِنا مُوسلی تیسنع آبیاتِ بیّناتِ آلی میں ہے جس کی پوری تفسیر بھی اس آبیت کے تحت گزرچکی ہے۔ جب یہ واضح 'ظاہر مساف اور کھلے مجز بے فرعون کو دکھائے گئے تو وہ اپنی ضد میں آگر کہ بھی ہی اس آبیت کے تو اور کہ بھی ہی مقابلہ میں اللہ نے تو کو دکھائے گئے تو وہ اپنی ضد میں آگر کہ بھی نہ مانے ۔ گو دلوں میں اس کی تھائے میں مقابلہ کے اس مقابلہ میں اللہ نے صرف ظلم اور تکبر کی بناء پر تی کو جھٹلا تے رہے اب تو دکھ لے کہ ان مفدوں کا انجام کس قدر جیرت ناک اور کیما کچھ جم بھی جو اس نے بوج کو کھٹلا تے رہے۔ اب تو دکھ ہے کہ ان کے دلوں میں اس کی تھائے الی میں اور کھی جو جسلانے والو اتم اس نبی گو جھٹلا کے داور کیمائن نہ میٹھو۔ کیونکہ یہ تو حضرت موٹی علیہ السلام ہے بھی اشرف و کے ہیں اس کی دلیوں اور مجر کے بھی ان کی دلیوں اور مجر وں سے بڑے ہیں۔ خود آپ کا وجود آپ کے عادات واخلاق اور آگل انسان کی دلیوں کی اور الگے نبیوں کی آبوک کی نسبت بٹار تیں اور ان کے نبیت ہیں جین ہیں ہیں جین آب ہی میں ہیں۔ پیز یں آپ میں ہیں۔ پین ہیں ہیں۔ پین ہیں ہیں۔ پین ہیں ہیں۔ پین ہیں ہیں۔ پین میں جین ہیں میں جین کے اس کوف ف ندر ہنا جائے۔

ہم نے یقینا داؤ داورسلیمان کوعلم دے رکھاتھا۔ دونوں نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت ہے ایما نمار بندوں پر نضیات عطافر مائی ہے اور ہم سب پھود ہے گئے ہیں' بے شک میر بالک کھلا ہوافضل اللی ہے کہ دیے گئے ہیں' بے شک میر بالک کھلا ہوافضل اللی ہے کہ دیے گئے ہیں' بے شک میر بالک کھلا ہوافضل اللی ہے کہ دیے گئے۔ ہم ہر ہر ہتم الگ الگ کھڑی کردی گئی O

حضرت داؤ داورسلیمان علیمها السلام پرحضوصی انعابات: ہے ہی ای (آیت: 10- 12) ان آیتوں میں اللہ تعالی ان نعتوں کی فہر دے دہا ہے جواس نے اپنے بندے اور نبی حضرت سلیمان اور حضرت داؤ دعلیما السلام پرفر مائی تھیں کہ کس طرح دونوں جہان کی دولت سے آئیس مالا مال فر مایا – ان نعتوں کے ساتھ ہی اپنے شکر ہے کی بھی توفیق دی تھی – دونوں باپ جیٹے ہروقت اللہ کی نعتوں پر اس کی شکر گرا ارکی کیا کرتے تھے اور اس کی تعریفیں بیان کرتے رہتے تھے – حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمته اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالی جونعتیں دے اور ان پروہ اللہ کی حمر کرے تو اس کی حمد ان نعتوں سے بہت افضل ہے دیکھوخود کتاب اللہ میں سیوعتہ موجود ہے ۔ پھر آپ نے بہی آیت لکھ کر لکھ کہ ان دونوں پیفیمروں کو جونعت دی گئی تھی اس سے افضل نعت اور کیا ہوگی – حضرت داؤ د کے وارث حضرت سلیمان ہوئے اس سے مراد مال کی وارث نبیں بلکہ ملک و نبوت کی وراث ہے ۔ اگر مالی میراث مراد ہوتی تو اس میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کا نام نہ آتا کیونکہ حضرت داؤ د کی سو بیویاں تھیں – انبیاء کے مال کی میراث نبیں بٹتی – چنانچے سید الانبیاء علیہ السلام کا ازشاد ہے ہم جماعت انبیاء ہیں' ہمادے ورث نبیں بٹا کرتے – ہم جو بچھ چھوڑ جا کیں۔ صدف ہے ۔

حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی نمتیں یا دکرتے ہیں۔ فرماتے ہیں 'یہ پورا ملک اور بیز پروست طاقت کہ انسان' جن' پر ندسب
تابع فرمان ہیں' پر ندوں کی زبان بھی سمجھ لیتے ہیں' بیہ خاص اللہ کافضل وکرم ہے جو کسی انسان پر نہیں ہوا۔ بعض جاہلوں نے کہا ہے کہ اس
وقت پر ند بھی انسانی زبان بولتے ہے۔ بیمض ان کی بے علمی ہے۔ بھلا سمجھوتو سہی۔ اگر واقعی یہی بات ہوتی تو پھراس میں حضرت سلیمان کی خسوصیت ہی کیاتھی جے آ پ اس فخر ہے بیان فرماتے کہ ہمیں پر ندوں کی زبان سکھا دی گئی۔ پھر تو ہر محفض پر ندکی بول سمجھتا اور حضرت سلیمان کی خصوصیت جاتی رہتی۔ بیمض غلط ہے۔ پر نداور حیوانات ہمیشہ ہے ایسے ہی رہے۔ ان کی بولیاں بھی ایسی ہی رہیں۔ بیہ خاص اللہ کا فضل تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر چرند پر ندکی زبان سمجھ لیتے ہے۔ سماتھ ہی یہ نعمت بھی حاصل ہوئی تھی کہ ایک باوشاہت میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے' سب حضرت سلیمان علیہ السلام کوقد رہ نے مہیا کردی تھیں۔ بیتھا اللہ کا کھلاا حسان آ پ پر۔

مندا مام احمد میں ہے' رسول الله علی فرماتے ہیں' حضرت داؤ دعلیہ السلام بہت ہی غیرت والے تھے- جب آپ گھر سے باہر جاتے تو درواز ہے بند کر جاتے - پھرکسی کواندر جانے کی اجازت نہتھی-ایک مرتبہ آپ اسی طرح باہرتشریف لے گئے-تھوزی دیر بعدا یک بیوی صاحبہ کی نظراتھی تو دیکھی ہیں کہ گھر کے بیچوں نے ایک صاحب کھڑے ہیں۔ جیران ہو گئیں اور دومروں کو دکھایا۔ آپس میں سب کہنے
کیس نیکہاں ہے آگئے؟ دروازے بند ہیں نیداخل کیے ہوئے؟ اس نے جواب دیا 'وہ جے کوئی روک اور دروازہ روک نہ سکے۔ وہ جو ک
بوے ہے بوے کی مطلق پرواہ نہ کرے۔ خصرت واؤد علیہ السلام بھے گئے اور فرمانے گئی مرحبا ہوم حبا ہو۔ آپ ملک الموت ہیں۔ ای
وقت ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی۔ سورج نکل آیا اور آپ پردھوپ آگئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو تھم دیا کہ وہ
حضرت واؤد پر سایہ کریں۔ انہوں نے اپنے پر کھول کرالی گہری چھاؤں کردی کہ ذبین پراندھیرا ساچھا گیا۔ پھر تھم دیا کہ ایک ایک کرے
اپنے سب پروں کو سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریر ہے نے پچھا'یا رسول اللہ پرندوں نے پھر پر کیے سمیٹ ؟ آپ نے اپناہا تھ سمیٹ کر ہتا ایا کہ اس
طرح۔ اس پراس دن سرخ رنگ گدھ عالب آگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جمع ہوا جس میں انسان' جن پرندسب تھے۔ آپ
سے قریب انسان تھے۔ پھر جن تھے۔ پرند آپ کے سروں پر رہتے تھے۔ گرمیوں میں سایہ کر لیتے تھے۔ سب اپنا ہے مرتب پرقائم تھے۔

## حَقِّ إِذَ التَّمْلِ النَّمْلِ النَّمْلِ النَّمْلِ النَّمْلِ النَّمْلِ الْحَاوُا مَا النَّمْلِ الْحَادُ الْحَادُ النَّمْلِ النَّمْلِ الْحَادُ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادُ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادُ الْحَادُ الْحَادُ الْحَادُ الْحَادُ الْحَادُ الْحَادِ الْحَادُ الْحَالُ الْحَادُ الْحَالُ الْحَادُ الْحُلُولُ الْحَادُ ال

جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پنچے تو ایک چیونٹی نے کہا'اے چیونٹیو!اپنے اپنے گھروں میں گھس جاو'اییا ندہو کہ بے خبری میں سلیمان اوران کالشکر تنہیں روند ڈالے Oاس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کرہنس دیئے اور دعا کرنے سگے کہاہے پروردگار' جھے تو فیق دے کہ میں تیری ان فعتوں کاشکر بجالاؤں جوتونے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پراور میں ایسے نیک اعمال کرتار ہوں جن سے تو خوش رہے۔ جھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کرلے O

(آیت: ۱۹-۱۹) جب ان شکروں کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام چلے ایک جنگل پر گذر ہوا جہاں چیونٹیوں کا شکر تھا۔ شکر سلیمان کو دکھ کر ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ جاؤا ہے اپنے سورا خوں میں چلی جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چانا ہوا تمہیں روند دالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حس فرماتے ہیں اس چیونٹی کا نام حرس تھا یہ بوشعبان کے قبیلے سے تھی۔ تھی بھی کنگڑی بقدر بھیڑ ہے کا اسے خوف ہوا کہ بیسب روندی جا کیں گا اور پس جا کیں گی۔ بیس کر حضرت سلیمان کو بہم بلکہ بنسی آگئی اور اس وقت اللہ تعالی سے دعالی اللہ علی کہا اور پس جا کیں گی اور پس جا کیں گی جی پر انعام کی ہیں مثلاً پر ندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا وینا وغیرہ نیز جونعتیں تو نے میر سے والدین پر انعام کی ہیں کہ وہ مسلمان موس ہوئے وغیرہ ۔ اور جھے نیک عمل کرنے کی توفیق و سے جن سے توخوش ہواور جب میری موت آجائے تو جھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقاء میں طاور جب میری موت آجائے تو جھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقاء میں طاور جو تیرے دوست ہیں۔ مفسرین کا قول ہے کہ بیدوادی شام میں تھی ۔ بعض اور جگہ بین کہ بیر کی ہوئی مشل کھیوں کے پر دارتھی ۔ اور بھی اقوال ہیں۔ نوف بکالی کہتے ہیں کہ پر کی کو تکہ جانور سے ممکن ہے اصل میں لفظ ذباب ہولیعن کھی کے برابراور کا تب کی قطعی سے وہ ذیا ہی کھودیا گیا ہولیدی بھیٹریا ۔ حضرت سلیمان چونکہ جانور س کی کمکن ہے اصل میں لفظ ذباب ہولیعن کھی کے برابراور کا تب کی قطعی سے وہ ذیا ہی کھودیا گیا ہولیون کی توفی تصر سلیمان چونکہ جانور س

بولیاں بچھتے تھے'اس کی بات کوبھی سمجھ گئے اور بےاختیار بنسی آگئ- ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان بن واؤ دعلیہ السلام استہ تھے اس کی بات کوبھی سمجھ گئے اور بےاختیار بنسی آگئ- ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان بن واؤ دعلیہ السلام مخلوق میں 'پانی بر سنے کے بحتا تی ہمیں بھی ہے۔ اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہوجا کیں گی۔ یہ دعا اس چیونٹی کی من کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا' لوٹ چلو۔ کسی اور بی کی دعا ہے تم پانی پلائے گئے۔ حضور قرماتے ہیں' نبیوں میں سے کسی نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا۔ انہوں نے چیونٹیوں کے سوراخ میں آگ لگانے کا حکم وے دیا۔ اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے وہی آئی کہ اے پغیر محض ایک چونٹی کے کا شئے پر تو

#### وَتَفَقَّدَ الطَّلِيرَ فَقَالَ مَا لِحَ لَآ أَرَى الْهُدُهُدُ الْمُرَكَانَ مِنَ الْغَالِبِينَ۞ لَاُعَذِبَتَاهُ عَذَابًا شَدِيْدًا أَوْ لَا اذْ بَعَنَّةً أَوْلَيَاتِينِي بِسُلْطِنِ مُبِينِ۞ اَوْلَيَاتِينِي بِسُلْطِنِ مُبِينِ۞

آ پ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے گئے' یہ کیا بات ہے کہ میں ہد ہد کوٹیس دیکھتا؟ O میں اسے خت تر سز ادوں گا یا اسے ذیح کرڈ الوں گایا میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے O

ہد ہد: ہے ہے (آیت ۲۰ - ۲۱) ہد ہد فوج سلیمان میں مہندس کا کام کرتا تھا۔ وہ بتلا تا تھا کہ پانی کہاں ہے؟ زمین کا ندر کا پانی اسے اس طرح نظر آتا تھا جیسے کہ زمین کے اوپر کی چیز لوگوں کو نظر آتی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام جنگل میں ہوتے 'اس سے دریافت فرماتے کہ پانی کہاں ہے؟ یہ بتادیتا کہ فلاں جگہ ہے' اتنا نیچا ہے' اتنا اونچا ہے وغیرہ - حضرت سلیمان اس وقت جنات کو حکم دیتے اور کنواں کھود لیا جاتا - حضرت سلیمان چا ہے تھے کہ ہد ہد کو پانی کی تلاش کا حکم دیں۔ اتفاق سے وہ موجود نہ تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا' آج ہد ہد نظر نہیں آتا' کیا پرندوں میں کہیں وہ چھے گیا جو مجھے نظر نہ آیا؟ یا واقع میں وہ حاضر ہی نہیں؟۔

ایک مرتبہ حضرت ابن عباس سے یہ قغیر س کرنافع بن ارزق خارجی نے اعتراض کیا تھا۔ یہ بکواسی ہروفت حضرت عبداللہ کی باتوں پر بے جااعتراضات کیا کرتا تھا۔ کہنے گا۔ بس آج تو تم ہار گئے۔ حضرت عبداللہ نے فر مایا یہ یہ بیا کہ ہد ہدز مین سلے کا پانی دیکھے لیہ تا تھا' یہ کیسے جم ہوسکتا ہے۔ ایک بچہ جال بچھا کرا ہے مئی سے ڈھک کردانہ ڈال کر ہد ہدکو شکار کر لیتا ہے اگر وہ ذر مین کے اندر کا پانی دیکھے لیہ نے تاتھا' یہ کیسے جم ہوسکتا ہے۔ ایک بچہ جال بچھا کرا ہے مئی سے ڈھک کردانہ ڈال کر ہد ہدکو شکار کر لیتا ہے اگر وہ ذر مین کے اندر کا پانی دیکھتا ہو گیا تھا تھا' یہ بیا اور عمل جاتی ہو گیا اور کھے جواب کی ضرورت نہ تھی میں وقت قضا آجاتی ہے فر مایا' اگر جمھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تو یہ جھے جائے گا رہتی کہ ابن عباس اندھی ہوجاتی ہیں اور عمل جاتی رہتی ہوجاتی ان ہوا ہوگیا اور کہنے لگا واللہ اب پر اعتراض نہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ برزی ایک ولی اللہ شخص تھے۔ پیر جمعرات کاروزہ پابندی سے رکھا کرتے تھے۔ ای سال کی عمرتی ۔ ایک آئے مہینوں گذر گئے' نہ وہ بتاتے نہ یہ سوال چھوڑ ہے' آخر تگ آکر فر مایا' لوئن لو آپ نے اس کے بتانے سے انکار کردیا۔ یہ بھی چچھے پڑ گئے مہینوں گذر گئے' نہ وہ بتاتے نہ یہ سوال چھوڑ ہے' آخر تنگ آکر فر مایا' لوئن کی سے بیا سے باس لو کی وادی میں انہیں وہاں لے گیا۔ انہوں نے انگیشیاں نکا لیس۔ بخور نکا لے اور جلانے شروع کئے یہاں تک کہ تمام وادی خوشوں سے مہلے گی اور ہم طرف سے سانپوں کی آ مدشروع ہوگی لیکن ہے پر واہی سے ہیں تھے دے سے انبول کی آمدشروع ہوگی لیکن ہے پر واہی سے ہیں تھے دے سے سانپوں کی آمدشروع ہوگی لیکن ہے پر واہی سے ہیں تھے دے سے سانپوں کی آمدشروع ہوگی لیکن ہے پر واہی سے ہیں تھے دے سے سانپوں کی آمدشروع ہوگی لیکن ہے پر واہی سے ہیں تھے دو سے سانپوں کی آمدشروع ہوگی لیکن سے پر واہی سے ہیں تھے دیا سے سے بیا کہ میں نہیں نہاں تک کہ تمام وادی خوشور کی در میں ایک کے میں انہوں کی طرف النفات تک نہ کر تے تھے۔ تھوڑی در میں ایک

سانب آیا جوہا تھ مجرکا تھااوراس کی آئیمیں سونے کی طرح چیک رہی تھیں۔ یہ بہت ہی خوش ہوئے اور کہنے بگے اللہ کاشکر ہے ہماری سال مجرکی محنت ٹھی ان ہوں نے اس سانپ کو لے کراس کی آئھوں میں سلائی پھیر کراپی آئھوں میں وہ سلائی پھیر کی شان سے کہا کہ میری آئھوں میں بھی یہ سلائی پھیر دو-انہوں نے انکار کردیا۔ میں نے ان سے منت ساجت کی - بہ شکل وہ راضی ہوئے اور میری رہنی آئھ میں وہ سلائی پھیر دی - اب جو ہیں دیکھا ہوں تو زمین مجھا کی شیشے کی طرح معلوم ہونے گی جیسی اوپر کی چیزیں نظر آتی تھیں اب بی بی زمین کے اندر کی چیزیں بھی و کھے رہا تھا - انہوں نے مجھ سے کہا اچھا اب آپ ہمارے ساتھ ہی پھی دور چائے - میں نے منظور کر لیا۔

ایسی ہی زمین کے اندر کی چیزیں بھی دیکے دہاتھا۔ انہوں نے مجھ ہے کہا اچھااب آپ ہمارے ساتھ ہی پھی دور چکئے۔ میں نے منظور کرلیا۔ وہ باتیں کرتے ہوتے مجھے ساتھ لئے ہوئے چلے۔ جب میں بہتی سے بہت دور نکل گیا تو دونوں نے مجھے دونوں طرف سے پکڑلیا ادرایک نے اپنی انگلی ڈال کرمیری آ کھ نکال لی ادراہ سے پھینک دیا۔ اور مجھے یونہی بندھا ہوا چھوڑ کر دونوں کہیں چل دیئے۔ اتفا قاوہاں سے ایک قافلہ گزار اور انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ کررحم کھایا۔ قیدو بندسے مجھے آزاد کیا اور میں چلا۔ آیا بیق سے میری آ کھ کے جانے

کا-(ابن عساکر)

جھزت سلیمان کے اس ہد ہد کا نام عزرتھا۔ آپ فرماتے ہیں اگر فی الواقع وہ غیر حاضر ہے تو ہیں اے تحت سزادوں گا اس کے پر نچوادوں گا اور اس کو پھینک دوں گا کہ کیڑے مکوڑے کھا جا ئیں یا میں اسے حلال کردوں گا۔ یا یہ کہ وہ اپنے غیر حاضر ہونے کی کوئی مقبول وجہ پیش کرد ہے۔ استے میں ہد ہد آگیا۔ جانورں نے اسے خبردی کہ آج تیری خیر نہیں۔ بادشاہ سلامت عبد کر چکے ہیں کہ وہ تھے مارڈ الیس کے۔ اس نے کہا یہ بیان کروکہ آپ کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے بیان کئو خوش ہوکر کہنے لگا 'پھر تو میں نے جاؤں گا۔ حضرت مجاہد تر مات

کے-اس نے کہا یہ بیان کرو کہآپ کے الفاظ کیا تھے ؟ انہوں کے ہیں'اس کے بچاؤ کی وجہاس کا پی ہاں کے ساتھ سلوک تھا-

#### فَمَكَنَ غَيْرَبِعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُ بِمَالَمْ تَعُطْبِهُ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَا بِنَبَا يَقِيْنِ ﴿ إِنِّ وَجَدْتُ امْرَاةً تَمْلِكُهُمْ وَالْوَتِيَتَ مِنْ كُلِّ شَيْءً وَلَهَا عَرْشَ عَظِيْمٌ ﴿

کھنے اور ورین گزری تھی کہ آ کراس نے کہا' میں ایک ایسی چیزی خبر لایا ہوں کہ بچھے اس کی خبر بی نہتھی۔ میں سبا کی ایک بچی خبر تیرے پاس لایا ہوں O میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کررہی ہے جسے ہرتہم کی چیز ہے کچھ نہ پچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے O

ہد ہدکی غیر حاضری: ﷺ (آیت:۲۲-۲۳) ہد ہدکی غیر حاضری کوتھوڑی ہی دیرگذری تھی جووہ آگیا۔اس نے کہا کہا ۔ بی اللہٰ جس بات کی آپ کونبر بھی نہیں' میں اس کی ایک ٹی خبر لایا ہوں۔ جس بات کی آپ کو خبر بھی نہیں' میں اس کی ایک ٹی خبر لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ میں سبات آر ہا ہوں اور پختہ فینی خبر لایا ہوں۔ ان کے سباحمیر تھے اور یہ بمن کے بادشاہ تھے۔ ایک عورت ان کی بادشا ہت کر رہی ہے۔ اس کا نام بلقیس بنت شرجیل تھا۔ یہ سب کی ملکہ تھی۔ قادہ کہتے ہیں۔ اس کی ماں جدیے عورت تھی۔اس کے قدم کا بچھلا حصہ چو پائے کے کھر جیسا تھا۔

اورروایت میں ہے'اس کی ماں کا نام رفاعہ تھا۔ ابن جریج کہتے ہیں'' اس کے باپ کا نام ذی سرخ تھا اور ماں کا نام بلتعہ تھا۔ لاکھوں کا اس کالشکر تھا'' -اس کی بادشاہی ایک عورت کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے مشیر دوز برتین سوبارہ شخص ہیں'ان میں سے ہرا یک کے ماتحت بارہ ہزار کی جعیت ہے۔ اس کی زمین کا نام مارب ہے۔ بیصنعاء سے تین میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہی قول قرین قیاس ہے۔ اس کا

اکثر حصه مملکت یمن میں ہے-والله اعلم-

ہرتم کا دینوی ضروری اسباب اسے مہیا ہے۔ اس کا نہایت ہی شاندار تخت ہے جس پروہ جلوس کرتی ہے۔ سونے سے منڈھا ہوا ہے اور جڑا او اور مروارید کی کاریگری اس پر ہوئی ہے ئیدا کی ہاتھ اون چاتھا اور جالیس ہاتھ چوڑا تھا۔ چیسوعور تیں ہروقت اس کی خدمت میں کر بستہ رہتی تھیں۔ اس کا دیوان خاص جس میں میر تخت تھے بہت بڑامحل تھا۔ بلندو بالا 'کشادہ اور فراخ' پختہ' مضبوط اور صاف جس کے مشرقی حصہ میں تین سوسا تھ طاق تھے اور استے ہی مغربی جصے میں۔

### وَجَدَتُهُا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنَ دُوْرِنَ اللهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ اعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ اعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ فَلَ الشَّيْلِ فَهُمُ اللَّهُ وَلَا يَسْبُحُدُوا بِلهِ الَّذِي يُخْرِحُ الْخَبَ فِي السَّمُونِ وَمَا تُخْلِفُونَ وَمَا تُخْلِفُونَ هَ اللهَ اللهُ الله

میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو تجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر سیح راہ سے روک ویا ہے۔ لیں وہ مبدایت پنہیں آتے نکی کہ ان کہ کام انہیں تھلے کر کے دکھلا کرتے ہوؤہ مبدایت پنہیں آتے نکی کہ اس کے سواکوئی معبود برخی نہیں۔ وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے نکھ جانتا ہے ناہے ناہے ناہے کاس کے سواکوئی معبود برخی نہیں۔ وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے ن

(آیت:۲۲-۲۲) اس کل کواس صنعت سے بنایا تھا کہ ہردن سورج ایک طاق سے نکلتا اور اس کے مقابلہ کے طاق سے غروب ہوتا - اہل در بارشج شام اسے سجدہ کر لیتے - راجا پر جاسب آفتاب پرست تھے- اللہ کا عابدان میں ایک بھی نہ تھا- شیطان نے برائیاں انہیں اچھی کردکھائی تھیں اوران پرحق کا راستہ بند کردکھا تھا-وہ راہ راست پر آتے ہی نہ تھے- راہ راست بیہ ہے کہ سورج چانداور ستاروں کی بجائے صرف اللہ ہی کی ذات کو سجدے کے لائق مانا جائے-

جیسے فرمان قرآن ہے کہ ' رات دن سورج چا ندسب قدرت اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تہمیں سورج کوچا ندکو تجدہ نہ کرنا چاہے۔ تبحدہ صرف اس اللہ کو کرنا چاہیے جوان سب کا خالق ہے'' اَلَّا یَسْجُدُوْا کی ایک قرائت اَلَا یَااسْجُدُوْا بھی ہے۔ یا کے بعد کا مناد کی عذرف ہے یعنی اے میری قوم خبردار' سجدہ اللہ ہی کے لئے کرنا جوآسان کی زمین کی ہر ہر پوشیدہ چیز سے باخبر ہے۔ خبء کی تفییر پانی اور بارش اور پیداوار سے بھی کی گئی ہے۔ کیا عجب کہ ہد ہدکی جس میں بہی صفت تھی' یہی مراوہ و-اور تہمار سے ہر تفی اور ظاہر کا م کو بی وہ جانت ہے۔ کیلی چیپ بات اس پر یکساں ہے۔ وہی تنہا معبود برحق ہے' وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ جس سے بردی کوئی چیز نہیں۔ چونکہ ہد ہد فیری طرف بلانے والا ایک اللہ کی عبادت کا تھم دینے والا اس کے سواغیر کے سجد سے دو کئے والا تھا' اس کے اس کے قل کی ممانعت کردی گئی۔ منداحم ' ابوداؤ دُ ابن ماجہ میں ہے کہ نبی تھا گئے نے چار جانوروں کا قبل منع فر مایا۔ چیونی' شہد کی کھی' ہد ہداور صرد یعنی لئورا۔



سلیمان نے کہا'اب ہم دیکھیں گے کہتونے تک کہاہے یا تو جھوٹاہے O میرےاس خط کو لے جا کرانہیں دے دے۔ پھران کے پاس ہے ہٹ اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں O وہ کہنے تکی'ا سے سردار ومیری طرف ایک ہاوقعت خط ڈالا گیاہے O جوسلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کزنے والے مہر بان اللہ کے نام سے شروع ہے O بہ کہتے تھی اسے شروع ہے O بہ کہتم میرے سامنے سرکشی نہ کر واور مسلمان بن کرمیرے پاس آ جاؤ O

ایک غریب اورضعیف حدیث ابن الی حاتم میں ہے محضرت پریدہ رضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں میں آنحضرت علیہ کے ساتھ جا
رہا تھا کہ آپ نے فرمایا میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو مجھ سے پہلے سلیمان بن داؤ دعلیہ السلام کے بعد کسی نبی پرنہیں اتری میں نے کہا کہ خضور وہ کون کی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد سے جانے سے پہلے ہی میں تھے بتا دوں گا۔اب آپ نگلنے گے۔ایک پاؤں مسجد سے باہر رکھ بھی دیا۔ میرے جی میں آیا شاید آپ بھول گئے۔اسے میں آپ نے بہی آیت پڑھی۔اور روایت میں ہے کہ جب تک بی آیت نہیں اتری تھی مضور علیہ بالسم کے اللّٰہ م تحریر فرمایا کرتے تھے۔ جب بی آیت اتری آپ نے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھنا شروع کیا۔ خط کا مضمون صرف ای قدر تھا کہ میرے سامنے سرشی نہ کرؤ مجھے مجبور نہ کرؤ میری بات مان لؤ تکبر سے کام نہ لؤ موحد منطق مطبع بن کر میرے پاس

قَالَتْ آيَّكُهَا الْمَلَوُّا اَفْتُونِي فِي آمْرِي مَا كُنْ فَاطِعَةً آمْرًا حَيِّ مَا كُنْ فَالْمُولِ اَفْتُونِي فَالُوَّا فَوْقَ وَاولُوْا بَالِسِ شَدِيدٍ خَيْ تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُوا خَنِ الْولُوا قَوْقَ وَاولُوْا بَالِسِ شَدِيدٍ وَالْاَمْرِ النَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَامْرِيْنَ ﴿ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُولِكَ وَالْمَا وَالْمُلُولِ اللَّهُ الْمُلُولِ اللَّهُ الْمُلُولِ اللَّهُ ا

اس نے کہا کہ اے میرے سردارۂ تم میرے اس معاملہ میں جھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تبہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی ۞ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے بخت اور نے بھر نے والے ہیں آگے آپ کو اختیار ہے۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا پھھ مفر ماتی ہیں ۞ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کس بستی میں گھتے ہیں تو اے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے ذی عزت لوگوں کو ذکیل کردیتے ہیں فی الواقع وہ ای طرح کرتے ہے ۞ میں اس نے کہا کہ بادشاہ جب کس ہتی میں آپیں ایک ہدیہ ہیں جو دکھوں کی کہ قاصد کیا جواب لے کرلوشتے ہیں ۞

بلقیس کوخط ملا: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣٣ - ٣٥ ﴾ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط انہیں ساکران سے مشورہ طلب کیا اور کہا کہ تم جانے ہو جب تک تم سے میں مشورہ نہ کرلوں 'تم موجود نہ ہوتو ہیں چونکہ کی امر کا فیصلہ تنہا نہیں کر لیتی 'اس بار نے میں بھی تم سے مشورہ طلب کرتی ہوں۔ بتاؤ کیا رائے ہے؟ سب نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ ہماری جنگی طاقت بہت کچھ ہے اور ہماری طاقت مسلم ہے۔ اس طرف سے تو اطمینان ہے۔ آگے جوآپ کا حکم ہو۔ ہم تا بعداری کے لئے موجود ہیں۔ اس میں ایک حد تک سر داران لشکر نے لڑائی کی طرف اور مقابلے کی طرف رغبت دی تھی لیکن بلقیس چونکہ بھے دار عاقبت اندیش تھی اور ہد ہد کے ہاتھوں خط کے ملئے کا ایک کھلام جروہ و کھی تھی 'یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان کی طاقت کے مقابلے میں میر الاؤولٹ کرکوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر لڑائی کی نو بت آئی تو علاوہ ملک کی بریادی معلوم کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان کی طاقت کے مقابلے میں میر الاؤولٹ کرکوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر لڑائی کی نو بت آئی تو علاوہ ملک کی بریادی کے میں بھی سلامت نہ رہ سکوں گی۔ اس لئے اس نے اپنو وزیروں اور مشیروں سے کہا 'باوشاہوں کا قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی ملک کو فتح تھیں تھیں۔ کرتے ہیں تواسے برباد کرد سے ہیں' اجاڑ دیتے ہیں۔

جناب باری نے بھی اس کی تقعد بی فرمائی کہ ٹی الواقع میتے ہے۔ وہ ایسائی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس نے جوڑ کیب سوپی تھی کہ ایک حیا رہے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اس وقت تو ہیں ایک گراں بہاتھ نانہیں بھیجی ہوں۔ دیکھی ہوں اس کے بعد وہ میرے قاصدوں سے کیا فرماتے ہیں؟ بہت ممکن ہے کہ وہ اسے قبول فرمالیں اور ہم کراں بہاتھ نانہیں بیر قبی ہوں۔ دیکھی ہوں اس کے بعد وہ میرے قاصدوں سے کیا فرماتے ہیں؟ بہت ممکن ہے کہ وہ اسے قبول فرمالیں اور ہم کراں بہاتھ نانہیں بیر قبی ہم پر چڑھائی کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسلام کی قبولیت میں اس طرح اس نے ہم آئندہ بھی انہیں بیر قبی ہم پر چڑھائی کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسلام کی قبولیت میں اس طرح اس نے ہم ہے جھیجے میں نہایت وانائی سے کام لیا۔ وہ جانتی تھی کہ پیسر و پیدو پیدو پیدو کہ وہ ایک کو اور کو بھی زم کر ویتا ہے۔ نیز اسے یہ بھی آزمانا تھا کہ دیکھیں وہ ہمارے اس مال کو قبول کرتے ہیں یانہیں؟ اگر قبول کرلیا تو سمجھلو کہ وہ ایک باوشاہ ہیں۔ پھر ان سے مقابلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اگروا پس کردیا تو ان کی نبوت میں شک نہیں۔ پھر مقابلہ مراسر بسود بلکہ مضر ہے۔



جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پنچاتو آپ نے فرمایا' کیاتم مال ہے جھے تھیک دینا جا ہے؟ جھےتو میرے دب نے اس سے بہتر وے دکھا ہے جواس نے حمہیں دیا ہے بس تم ہی اپنے اس تخفے سے خوش رہو 🔾 جاان کی طرف واپس لوٹ جا-ہم ان کے مقابلہ پروافشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں اورانہیں ہم ذکیل ویست کرکے وہاں سے نکال باہرکریں گے O

(آیت:٣٧-٣١) بلقیس نے بہت ہی گرال قدرتخفه حضرت سلیمان علیه السلام کے پاس بھیجا-سونا موتی جواہر وغیرہ سونے کی کثیر مقدارا بنٹیں سونے کے برتن وغیرہ بعض کہتے ہیں مجھ بچے عورتوں کے لباس میں اور پچھ عورتیں لڑکوں کے لباس میں جیجیں اور کہا که اگرانہیں وو پہچان لے تواہے نبی مان لینا جا ہے۔ جب بید مفرت سلیمان کے پاس پہنچ تو آپ نے سب کو وضو کرنے کا تھم دیا ۔ لا کیوں نے تو برتن سے پانی بہا کراپنے ہاتھ دھوئے اوراژ کول نے برتن میں ہی ہاتھ ڈال کرپانی لیا-اس سے آپ نے دونوں کوعلیحدہ علیحدہ پہچان کر الگ الگ كرديا كه يلزكياں ہيں اور بيلز كے ہيں-بعض كہتے ہيں اس طرح پہچا نا كهڙ كيوں نے تو پہلے اپنے ہاتھ كاندروني حصه كودهو يا اور الزکوں نے ان کے برخلاف ہیرونی حصے کو پہلے دھویا - ریجی مروی ہے کہ ان میں سے ایک جماعت نے اس کے برخلاف ہاتھ کی الگلیوں سے شروع کر کے کہنی تک لے گئے۔ان میں ہے کسی میں نفی کا امکان نہیں والقداعلم- یہ بھی ذکور ہے کہ بلقیس نے ایک برتن بھیجا تھا کہ اے ایسے پانی سے بر کردوجونے زمین کا ہوئے آسان کا تو آپ نے گھوڑے دوڑائے اوران کے پسینوں سے وہ برتن بھردیا-اس نے پھی خرمبرے اورایک اوی میمی می - آب نے البیں اور میں پرودیا - سب اقوال عوم بن اسرائیل کی روایتوں سے لئے جاتے ہیں - اب اللہ بی کوعلم ہے کدان میں سے واقع میں کون سا ہوایا کچو بھی نہیں ہوا؟ البتہ بظاہرتو الفاظ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس رانی کے تھے کی طرف مطقاً التفات بی نہیں کیا - اورات و مجھتے بی فرمایا کد کیاتم مجھے مالی رشوت دے کرشرک پر باتی رہنا جا ہتے ہو؟ میصن ناممکن ہے- مجھے رب نے بہت کھوے دکھا ہے۔ ملک ال الا والشكرسب ميرے ياس موجود ہے۔تم سے برطرح بہتر حالت ميں ميں بون- فالحمد مند يتم بى اسے اس ہریئے سے خوال رہو- میکام تم بی کوسونیا کہ مال سے رامنی ہو جاؤ اور تحفہ تمہیں جھکا دے۔ یہاں تو دو بی چیزیں ہیں یا شرک چھوڑ دو یا تکوار روكو-يمي كها حميا ہے اس سے پہلے كداس كے قاصد پنجين عضرت سليمان عليه السلام نے جنات كوتكم ديا اور انہوں نے سونے جائدى كے ا کے ہزار کل تیار کردیے۔جس وقت قاصد پائے تخت میں پہنچ ان محلات کود مکھ کر ہوش جاتے رہے اور کہنے سکے یہ بادشاہ تو ہمارے اس تخفے کوا بی حقارت سمجے گا- یہاں تو سونامٹی کی وقعت بھی نہیں رکھنا - اس سے میمی ثابت ہوا کہ بادشاہوں کو بیرجائز ہے کہ بیرونی لوگوں کے لئے مچھ تکلفات کرے اور قاصدوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرے۔ پھر آپ نے قاصدوں سے فر مایا کہ بیہ ہدیئے انہیں کو والی کرواوران سے کہدو ٔ مقابلے کی تیاری کرلیں یا در کھو میں وہ لشکر لے کرچڑ ھائی کروں گا کہوہ سامنے آبیں سکتے انہیں ہم سے جگ کرنے کی طاقت پی نہیں۔ہم انہیں ان کی سلطنت ہے بیک بنی ودوگوش ذلت وحقارت کے ساتھ نکال دیں گۓ ان کے تخت و تاج کو روند دیں مے۔ جب قاصداس تخفے کوواپس لے کر پہنچے اور شاہی پیغام بھی سادیا ' بلقیس کو آپ کی نبوت کا یقین ہو گیا اور خود بھی اور تمام لشکراوررعایا مسلمان ہو گئے اورا پیے نشکروں سمیت وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے جب آپ نے اس کا بیقصد

معلوم کیا تو بہت خوش ہوئے اور اللّٰد کاشکرا دا کیا۔

# قَالَ يَايُهُا الْمَلُوُّا آيُكُمْ يَأْتِنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ آنَ يَأْتُوْلِ مَسْلِمِيْنَ ﴿ قَالَ عِفْرِنْتُ مِّنَ الْجِنِّ آنَا البِيْكَ بِهُ قَبْلَ انْ تَقُوْمٌ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقُويُّ آمِيْنُ ﴿ قَالَ الَّذِي اَنَ تَقُومُ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقُويُّ آمِيْنُ ﴿ قَالَ الَّذِي عَنْدَهُ عِلْمُ مِّنَ الْكِتْبِ آنَا البِيْكَ بِهِ قَبْلَ آنَ يَرْتَدُ وَعِنْدَهُ عَلَى اللهِ يَرْتَدُ وَالْمَا رَاهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ لَهٰذَا مِنْ فَضْلِ النَّكُ لِنَا البِيْكَ فِي اللهِ اللهُ قَالَ لهذَا مِنْ فَضَلِ اللهِ اللهُ الله

آپ نے فرمایا' اے سردار دتم میں ہے کوئی ہے جوان کے مسلمان ہوکر میرے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تحت مجھے لا دے؟ آلیک سرکش جن کہنے لگا' آپ اپنی اس مجلس ہے آٹھیں۔ اس سے پہلے ہیں اس آٹھیں مائے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانتدار آجس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکا کیں۔ اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں' جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے گئے بھی علم تھا۔ وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکا کیں۔ اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں' جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے گئے بھی میرے دب کافضل ہے تا کہ جھے وہ آزمالے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری؟ شکر گزرا ہے نئی دکر بھی ہے ©
میرے دب کافضل ہے تا کہ جھے وہ آزمالے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری؟ شکر گزرا ہے نئی دکر بھی ہے ©

اس کے آنے سے پہلے دربارسلیمانی میں موجود ہے (وہ غرض نہتی جواو پر روایت تقادہ بیان ہوئی) حضرت سلیمان کے اس جلدی کے تقاضے کو سن کرجس کے پاس کتابی علم تھا'وہ بولا- ابن عباس کا قول ہے کہ بیآ صف تھے جو حضرت سلیمان کے کا تب تھے- ان کے باپ کا نام برخیا تھا' بیولی اللہ تھے- اسم اعظم جانے تھے- پکے مسلمان تھے- بنواسرائیل میں سے تھے- بچاہد کہتے ہیں-ان کا نام اسطوم تھا- بیتے بھی مروی ہے' ان کالقب ذوالنور تھا-

عبداللہ بن لعبید کا قول ہے بین حضرتے کین بی قول بہت ہی خویب ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی نگاہ دوڑا ہے۔ جہاں تک پہنچ ۔ نظر کیجئے ۔ انجی آپ دیکھ بی ارہے ہوں گے کہ میں اے لا دوں گا۔ پس حضرت سلیمان نے یمن کی طرف جہاں اس کا تخت تھا انظر کی۔ اوھر بی گھڑے ۔ انجی آپ دیکھ بی سے ہوں گے کہ میں اے لا دوں گا۔ پس حضرت سلیمان نے یمن کی طرف جہاں اس کا تخت تھا انظر کی۔ اوھر بی گھڑے ہو کروضوکر کے دعا میں مشغول ہو نے اور کہا یا دُو النّہ کا اِن وَ الْاِ کُورَا ما یا بَالِیَهَا وَ اللّهُ کُلِ شَیْ اِللّهَا وَ اللّهُ کُلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ نَكِرُوْ الْهَاعَرْشَهَا نَنْظُرُ اتَهْتَدِيْ آمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ هُ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهْكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَآتَهُ هُوْ وَ الْوِيْنَ الْمِلْمِ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنّا مُسْلِمِيْنَ هُ وَصَدّها مَا كَانَتْ مِنْ قَوْهِ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْهِ مَا كَانَتْ مِنْ قَوْهِ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْهِ مَا كَانَتْ مِنْ قَوْهِ مَا كَانَتُ مِنْ قَوْهِ مَا كَانَتُ مِنْ قَوْهِ اللهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِنْ قَوْهِ مَا كَانَتُ مِنْ قَوْهِ مَا كَانَتُ مِنْ قَوْهِ اللهِ لَهَا السَّرِحُ فَلَمَا رَاتُهُ حَسِيَتُهُ لَكَةً لَكَةً لَا اللهُ اللهُ عَلَى الصَّرَحُ فَلَمَا رَاتُهُ حَسِيَتُهُ لَكَةً لَكَةً لَكَةً لَكُونَ قَوْلُ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ مَا مُنَ مُنَ وَلَا اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ مَنْ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَالسّلَمْتُ مَعْ سُلَيْمُ مَنَ اللّهُ الْعَلْمِيْنَ وَاللّهُ الْعَلْمُ الْمُلْمَانُ وَلَا الْعَلْمُ الْعُلْمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ الْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُلْمِيْنَ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمِيْنَ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تھم دیا کہ اس کے اس تخت میں کچھ پھیر بدل کر دوتا کہ معلوم ہو جائے کہ بیراہ پالیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جوراہ نہیں پاتے ○ پھر جب وہ آگی تو اس سے دریافت کیا گیا کہ کیا ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بیا گوائی ہے ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے ○ اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سواپر ستش کرتی رہی تھی نقینا وہ کا فرادوگوں میں سے تھی ○ اس سے کہا گیا کہ کل میں چلی چلؤ جے دیکھ کر سیجھ کر کہ بیوش ہے اس نے اپنی چلان کے مطبع اور فرم اس میں سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی پیڈلیاں کھول دیں۔ فرمایا بیتو شیشے سے مندگی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے تھی میں ہوئی عمارت ہے۔ کہنے تھی میں ہوئی عمارت ہے۔ کہنے تھی ہوں ⊙

بلقيس كاتخت آنے كے بعد: 🏠 🌣 (آيت: ٢١- ٩٣) اس تخت كة جانے كے بعد حضرت سليمان عليه السلام نے عم ديا كه اس ميں قدر تغیروتبدل روالو- پس کچھ ہیرے جواہر بدل دیج گئے-رنگ ورغن میں بھی تبدیلی کردی گئ - نیچاو پر ہے بھی کچھ بدل دیا گیا-کچھ کی زیاد تی بھی کر دی گئی تا کہ بلقیس کی آ زمائش کریں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے یانہیں پہچان سکتی؟ جب وہ پیچی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تیراتخت بیہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہو بہواس جیسا ہے-اس جواب سے اس کی دور بنی عقلمندی زیر کی دانائی ظاہر ہے کہ دونوں پہلوسا منے رکھے۔ دیکھا کہ تخت بالکل میرے تخت جیسا ہے گربہ ظاہراس کا یہاں پنچنا ناممکن ہےتواس نے بچ کی بات کہی-حضرت سلیمان " نے فر مایا'اس سے پہلے ہی ہمیں علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ بلقیس کوانلد کے سوااوروں کی عبادت نے اوراس کے کفرنے تو حیدالہی سے روک دیا تھا۔اور پیجی ہوسکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کوغیر اللہ کی عبادت سے روک دیا۔اس سے پہلے کافروں میں سے تھی۔لیکن پہلے قول کی تائیداس ہے بھی ہو علق ہے کہ ملکہ نے قبول اسلام کا اعلان کل میں داخل ہونے کے بعد کیا ہے۔ جیسے عنقریب بیان ہو گا-حضرت سلیمان علیه السلام نے جنات کے ہاتھوں ایک کل بنوایا تھاجو صرف شیشے اور کا نچ کا تھااور اس کے پنچے پانی سے لبالب حوض تھا' شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا-آنے والا شخشے کا متیاز نہیں کرسکتا تھا بلکداسے یہی معلوم ہوتا تھا کہ یانی ہی یانی ہے- طالا نکداس کے اوپر شف كافرش تھا-بعض لوگوں كابيان ہے كداس صنعت سے غرض سليمان عليه السلام كى يقى كدآ باس سے نكاح كرنا چاہتے تھے كيكن بيسنا تھا کداس کی پنڈلیاں بہت خراب ہیں اور اس کے ٹخنے جو پایوں کے کھروں جیسے ہیں اس کی تحقیق کے لئے آپ نے ایسا کیا تھا- جب یہاں آنے لگی تو پانی کے حوض کود مکھ کراپنے پانچے اٹھائے آپ نے دیکھ لیا کہ جو بات مجھے پہنچائی گئی ہے غلط ہے۔اس کی پنڈلیاں اور پیر بالکل انسانوں جیسے ہی ہیں۔کوئی نئی بات یا بدصورتی نہیں۔ ہاں چونکہ بے نکا تی تھی ٹیڈلیوں پر بال بڑے بڑے تھے۔آپ نے استرے سے منڈوا ڈالنے کامشورہ دیالیکن اس نے کہا'اس کی برداشت مجھ سے نہ ہوسکے گی - آپ نے جنوں سے کہا' کوئی اور چیز بناؤ جن سے یہ بال جاتے ر ہیں - پس انہوں نے ہڑتال پیش کی - بیدواسب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہی تلاش کی گئی محل میں بلانے کی وجہ میر تھی کہ وہ اپنے ملک سے اپنے دربار سے اپنی رونق سے اپنے سامان سے اپنے لطف وعیش سے خود اپنے سے بری ہستی و کیھ لے اور اپناجاہ وحثم نظروں سے گرجائے جس کے ساتھ ہی تکبر وتجبر کا خاتمہ بھی یقینی تھا۔ یہ جب اندرآ نے لگی اور حوض کی حدیر پنچی تو اے لہلہا تا ہوا دریا سمجھ كريائج المائ -اى وقت كها كياكرآب وفلطى لكى -يتوشيشه منذها مواب-آباى كاوپر بي بغير قدم تركة استى بين-

حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پینچتے ہی اس کے کان میں آپ نے صدائے تو حید ڈالی اور سورج پرئی کی ندمت سنائی - اس محل کود کیھتے ہی اس حقیقت پرنظر ڈالتے ہی در بار کے ٹھاٹھ دیکھتے ہی اتنا تو وہ سجھ گئ تھی کہ میرا ملک تو اس کے پاسنگ میں بھی نہیں - ینچے پانی ہاوراو پر شیشہ ہے - بچ میں تخت سلیمانی ہے - او پر سے پرندوں کا سامیہ ہے - جن وانس سب حاضر ہیں اور تا بع فرمان - جب اسے تو حید کی دعوت دی گئی تو بے دینوں کی طرح اس نے بھی زندیقا نہ جواب دیا جس سے اللّٰد کی جناب میں گتا خی لازم آتی تھی - اسے سنتے ہی سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے تجدے میں گرپڑے اور آپ کود کی کر آپ کا سارالشکر بھی - اب تووہ بہت ہی نادم ہوئی - ادھرے حضرت نے ڈانٹا کہ کیا کہددیا؟ اس نے کہا' مجھے سے غلطی ہوئی - اور اس وقت رب کی طرف جھک گئی اور کہنے گئی اے اللہ میں نے اپنے اوپرظلم کیا اب میں حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پرایمان لے آئی - چنانچہ سے دل سے مسلمان ہوگئ -

ابن الی شیب میں یہاں پراکے غریب اثر ابن عبال سے وارد کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر متمکن ہوتے تواس کے پاس کی کرسیوں پرانسان بیٹھتے اوراس کے پاس والی کرسیوں پرجن بیٹھتے' پھران کے بعد شیاطین بیٹھتے' پھر ہوااس تخت کو لے اڑتی اور معلق تھا دیت - پھر پرندآ کراپنے پروں سے سامی کر لیتے ' پھرآپ ہوا کو تکم دیتے اور وہ پرواز کر کے صبح صبح مہینے بھر کے فاصلے پر پہنچادیت - اس طرح شام کومینے جرکی دوری طے ہوتی - ایک مرتبہ ای طرح آپ جارہے تھے- پرندوں کی دیکھ بھال جو کی توہد مدکو غائب پایا - بزے ناراض ہوئے اور فرمایا' کیاوہ جمکھٹے میں مجھےنظر نہیں پڑتایا بچے کچے غیر حاضر ہے؟ اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو اسے بخت سزا دوں گا بلکہ ذیح کردوں گا- ہاں بیاور بات ہے کہ وہ غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کردے- ایسے موقعہ پر پرندوں کے پرنچوا کر آپ زمین پرڈلوا دیتے تھے کیڑے مکوڑے کھا جاتے تھے۔اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں خود حاضر ہوتا ہے۔ اپنا سبا جانا اور وہاں کی خبر لا نابیان كرتا ہے- اپنى معلومات كى تفصيل سے آگاہ كرتا ہے-حضرت سليمان اس كى صدافت كى آزمائش كے لئے اسے ملك سبا كے نام ايك چشى دے کردوبارہ میں جس میں ملکہ کو ہدایت ہوتی ہے کہ میری نافر مانی نہ کرواور مسلمان ہو کرمیرے پاس آ جاؤ -اس خط کود سکھتے ہی ملکہ کے ول میں اس خط کی اور اس کے لکھنے والے کی عزت سا جاتی ہے۔ وہ اپنے درباریوں سے مشورہ کرتی ہے۔ وہ اپنی توت طاقت و خ مخام بیان کر کے کہدویتے ہیں کہ ہم تیار ہیں صرف اشارے کی دیر ہے لیکن یہ برے وقت کواورا پی شکست کے انجام کو خیال کر کے اس اراوے ے بازرہتی ہےاوردوی کا سلسلہ اس طرح شروع کرتی ہے کہ تخفے اور مدیے حضرت سلیمان کے پاس بھیجتی ہے۔ جے سلیمان علیه السلام واپس کردیتے ہیں اور چڑھائی کی دھمکی دیتے ہیں-اب بیا پنے ہاں سے چلتی ہے- جب قریب پہنچ جاتی ہےاوراس کےلشکر کی گرد کوسلیمان عليه السلام ديكھ ليتے ہيں تب فرماتے ہيں كه اس كا تخت اٹھوالاؤ-ايك جن كہتا ہے كه بہتر ميں ابھى لاتا ہوں-آپ يہال ہے اٹھيں-اس سے پہلے ہی پہلے اسے دیکھ لیجئے - آپ نے فرمایا کیااس سے بھی جلدممکن ہے؟ اس پریہ تو خاموش ہو گیالیکن اللہ کے علم والے نے کہا ' ابھی ایک آ کھ جھیکتے ہی -استے میں تو دیکھا کہ جس کری پر پاؤں رکھ کرحفرت سلیمان تخت شاہی پر چڑھے تھے ای کے پنچے سے بلقیس کا تخت نمایاں ہوا۔ آپ نے اللہ کاشکرادا کیا' لوگوں کوفعیحت کی اور اس میں پچھ تبدیلیاں کرنے کا حکم دیا۔ اس کے آتے ہی اس سے اس تخت کی بابت بوجها تواس نے کہا گویاوہ کے اس نے حضرت سلیمان علیدالسلام سے دوچیزیں طلب کیں۔ایک توایما یا فی جوندز مین سے فکلا ہوند آسان سے برسا ہو- آپ کی عادت تھی کہ جب کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑتی 'اول انسانوں سے دریافت فرماتے پھر جنوں سے- پھر شیطانوں سے-اس سوال کے پورا ہونے کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے؟ اے بن کرآپ اچھل پڑے اور اس وقت مجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالی مے عرض کی کہ باری تعالی اس نے ایساسوال کیا کہ میں تواسے تھے سے دریا فت ہی نہیں کرسکتا -

اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملا کہ بے فکر ہوجاؤ - میں نے کفایت کردی - آپ بجدے سے اٹے اور فر مایا تو نے کیا پوچھاتھا - اس نے کہا - پانی کے بارے میں میراسوال تھا جو آپ نے پورا کیا اور تو میں نے پھٹیس پوچھا - بیخود اور اس کے سارے لشکری اس دوسرے سوال کوئی بھول گئے - آپ نے لشکر پول سے بھی پوچھا کہ اس نے دوسراسوال کیا کیا تھا؟ تو سب نے یہی جواب دیا کہ بجز پانی کے اس نے اورکوئی سوال نہیں کیا - شیطانوں کے دل میں خیال آیا کہ اگر سلیمان نے اسے پند کرلیا اور اسے اپنے نکاح میں لے لیا اور اولاد بھی ہوگئ تو یہ ہم ہے ہمیشہ کے لئے گئے۔اس لئے انہوں نے حوض بنایا۔ پانی سے پر کیا۔اوراو پرسے بلور کافرش بنادیا اس صفت سے کہ در کیھنے والے کووہ معلوم ہی نہ دے۔وہ تو پانی ہی سمجے جب بلقیس در بار میں آئی اور وہاں سے گذر نا چاہا تو پانی جان کرا پنے پائچے اٹھا گئے 'حضرت سلیمان نے پنڈ لیوں کے بال د کھر کر ناپیند یہ گی کا اظہار کیا لیکن ساتھ ہی فرمایا کہا ہے زائل کرنے کی کوشش کروتو کہا گیا کہ استر سے منڈ سکتے ہیں۔ منظ طلاحضرت سلیمان جھے ناپند ہے۔کوئی اور ترکیب بتاؤ۔پس شیاطین نے طلا بنایا جس کے لگاتے ہی بال اڑ گئے۔پس اول اول بال صفا طلاحضرت سلیمان کے تھم سے ہی تیار ہوا ہے۔امام ابن الی شیبہ نے اس قصے کوئن کر کے لکھا ہے 'یہ کتنا اچھا قصہ ہے لیکن میں کہتا ہوں' بالکل منکر اور سخت غریب ہے۔ یہ عطا بن سائب کا وہم ہے جواس نے ابن عباس کے نام سے بیان کر دیا تھا۔اللہ ان قصول کا بالکل منکر اور سخت غریب ہے۔وہ سلمانوں میں کعب اور وہب نے رائج کر دیا تھا۔اللہ ان کے دفاتر سے لیا گیا ہے جو مسلمانوں میں کعب اور وہب نے رائج کر دیا تھا۔اللہ ان کی عادت میں داخل تھا۔اللہ کا شکر ہے کہمیں اس نے ان کا مخت جیس رکھا۔ہمیں وہ کتاب دی اور اپنے نبی کی زیادتی کر لینا ان کی عادت میں داخل تھا۔اللہ کا شکر ہی کہمیں اس نے ان کا مخت جیس ساتھ ہی بہت مفیداور نہا ہے۔ اور الیا تھی کی زبانی وہ باتیں پہنچا کیں جونفع میں' وضاحت میں' بیان میں' ان ک

صرح کہتے ہیں کل کو۔ اور بلنداو نجی عمارت کو۔ چنانچے فرعون ملعون نے بھی اپنے وزیر ہامان سے یہی کہا تھا یہ امن ابُنِ لیک صرح کہتے ہیں کہا تھا یہ امن ابُنِ لیک صرح تھا۔ اس سے مراد ہروہ بناء ہے جو محکم مضبوط استواراور تو ی ہو۔ یہ بنا بلوراور صاف شفاف شفتے سے بنائی گئی تھی۔ وومتہ الجندل میں ایک قلعہ ہے۔ اس کا نام بھی مارد ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ جب اس ملکہ نے حضرت سلیمان کی پیرفعت 'پی عظمت' پیشوکت' پیسلطنت دیکھی اور اس میں غور وفکر کے ساتھ ہی حضرت سلیمان کی سیرت ان کی نیکی اور ان کی وویت میں تو یقین آگیا کہ ہوخالق کا لک مقصر ف اور عین سلیمان کی مطبیع بن گئی۔ اللہ کی عبادت کر نے اللہ کی عبادت کر نے گئی جوخالق کا لک مقصر ف اور مختار کل ہے۔

یقینا ہم نے شنود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہتم سب اللہ کی عبادت کرو۔ پھر بھی وہ دوفریق بن کرآپس میں کڑنے جھکڑنے گئے O آپ نے فرمایا 'اے میری قوم کے لوگو'تم نیک سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچارہے ہو'تم اللہ تعالیٰ ہے استغفار کیوں نہیں کرتے تا کہتم پر رحم کیا جائے O وہ کہنے گئے۔ ہم تو تیری اور تیری ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے بلکہ تم تو فتنے میں پڑے ہوئے کوگ ہو O

صالح علیہ السلام کی ضدی قوم: ﷺ (آیت: ۴۵-۳۷) حضرت صالح جب اپنی قوم ثمود کے پاس آئے اور اللہ کی رسالت ادا کرتے ہوئے انہیں تو حید کی دعوت دی تو ان میں دوفریق بن گئے۔ایک جماعت مومنوں کی دوسرا گروہ کا فروں کا۔یہ آپس میں گھ گئے جیسے اورجگہ ہے کہ متکبروں نے عاجزوں سے کہا کہ کیاتم صالح کورسول اللہ مانتے ہو؟انہوں نے جواب دیا کہ بم تھلم کھلاا بمان لا چکے ہیں-انہوں نے کہا' بس تو ہم ایسے ہی تھلم کھلا کافر ہیں-آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تہمیں کیا ہوگیا ہے کہ بجائے رحمت طلب کرنے کے اور عذاب مانگ رہے ہو؟ تم استعفار کروتا کہ نزول رحمت ہو-انہوں نے جواب دیا کہ ہماراتو یقین ہے کہ ہماری تمام مصیبتوں کا باعث تو ہے اور تیرے یہ مانٹ والے - یہی فرعونیوں نے کلیم اللہ سے کہا تھا کہ جو بھلائیاں ہمیں ملتی ہیں'ان کے لائق تو ہم ہیں لیکن جو برائیاں پہنچت ہیں' وہ سب تیری اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے ہیں-

اور آیت میں ہو و اِن تُصِبُهُم حَسَنَةً النے یعن اگر انہیں کوئی بھلائی مل جاتی ہو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف ہے ہا اور اگر انہیں کوئی برائی بینی جاتی ہوت کہتے ہیں یہ تیری جانب ہے ہے تو کہد دے کہ سب پجھاللہ ہی کی طرف ہے ہے یعنی اللہ کی تضا وقد رہے ہے۔ سور اللیمین میں بھی کفار کا اپنے نبیوں کو بھی کہنا موجود ہے قالُو ٓ اِنّا تَطَیّرُ نَابِکُمُ ہم تو آپ سے بدشگونی لیتے ہیں۔ اگرتم لوگ باز ندر ہوتہ ہم تو تہمیں سنگ ارکر دیں گاور تخت تکلیف دیں گے۔ نبیوں نے جواب دیا کہ تبہاری بدشگونی تو ہروت تہمارے وجود میں موجود ہے۔ بہاں ہے کہ حضرت صالح نے جواب دیا کہ تبہاری بدشگونی تو اللہ کے پاس ہے لینی وہی تہمیں اس کا بدلد دے گا۔ بلکتم تو فقتے میں ڈالے ہوئے لوگ ہو۔ تہمیں تر مایا جارہ ہے اللہ کی طرف سے مہلت ہے تر مایا جارہ ہے اللہ کی طرف سے مہلت ہے تر مایا جارہ ہے اطاعت سے بھی اور باوجود تبہاری معصیت کے تبہیں ڈھیل دی جارہ ہے۔ یہاللہ کی طرف سے مہلت ہے اس کے بعد پکڑے حاد گے۔

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُضَلِحُوْنَ هِ قَالُوُا تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَاَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَ لَيُصلِحُوْنَ هُ قَالُوُا تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَهُ وَاَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَ لَا يَضْعُرُونَ هُ وَاَمْكُرُوا مَحَرُوا لِوَلِيّهِ مَا شَهِدُنَا مَهْ لِكَ اَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ هُ وَاَمْكُرُوا هُوَكُرُوا مَحَرُوا هُوَمَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ هُ وَانْظُرْ كَيْفَ مَحَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ هُ وَانْظُرْ كَيْفَ كُولُونَ هُ وَانْظُرْ كَيْفَ مَكَرُوا مَكُرُوا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ هُ وَانْظُرْ كَيْفَ مَا طَلَمُوا اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

اس شہر میں نوسر دار تھے جوز مین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اوراصلاح نہیں کرتے تھے ۞ انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کرعہد کیا کدرات ہی کوصالح اور
اس کے گھروالوں پر ہم چھاپہ ماریں کے اوراس کے وارثوں سے صاف کہددیں گے کہ ہم اس کی اٹل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل ہے ہیں ۞
انہوں نے مرکیا اور ہم نے بھی اور وہ اسے بچھتے ہی نہ تھے ۞ اب دیکھ لے کہ ان کے مرکا انجام کیسا کچھ ہوا؟ کہ ہم نے ان کو اور ان کی تو مکوسب کو غارت کردیا ۞
یہ ہیں ان کے مکانات جوان کے ملم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں 'جولوگ علم رکھتے ہیں' ان کے لئے اس میں بڑا نشان ہے ۞ ہم نے ان میں جوایمان لائے تھے
اور پر ہیز گاری کرتے تھے بال بال بچالیا ۞

اونٹنی کو مارڈ الا: 🌣 🌣 (آیت: ۴۸-۵۳) شمود کےشہر میں نوفسادی شخص تھے جن کی طبیعت میں اصلاح تھی ہی نہیں۔ یہی ان کے

رؤ ساااورسردار تھے'انہی کےمشور ہےاور تھم سے اونٹنی کو مار ڈالا گیا تھا۔ ان کے نام یہ ہیں- رعیٰ رعمُ ھربم 'ھربم' داب صواب مطع' قدار بن سالف- یہی آخری مخض وہ ہے جس نے اپنے ہاتھ سے اونٹنی کی کوچیں کا ٹی تھیں۔ جس کا بیان آیت فَنَا دَوُ ا صَاحِبَهُ مُ اور آیت اِذِا نُبَعَثَ اَشُفَهَا میں ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جودرہم کے سکے کوتھوڑ اساکٹر لیتے تھاوراتے چلاتے تھے۔ سکے کوکاٹنا بھی ایک طرح كا فساد ہے چنا نچا بوداؤد وغيره ميں حديث ہے جس ميں ہے كہ بلاضرورت سكےكوجومسلمان ميں رائح ہو كا ثاحضور الله في في فر ما یا ہے الغرض ان کا بیفساد بھی تھا اور دیگر فساد بھی بہت سارے تھے۔اس نا پاک گروہ نے جمع ہوکرمشورہ کیلد کن عن رات کوصالح کواور اس کے گھرانے کو آل کر ڈالو-اس پرسب نے حلف اٹھائے اور مضبوط عہدو پیان کئے -لیکن پیلوگ حضرت صالح تک پینچیں اس سے پہلے عذاب الٰبی ان تک پہنچ گیا اوران کاستیاناس کردیا - اوپر سے ایک چٹان لڑھکتی ہوئی آئی اوران سب سر داروں کے سرپھوٹ گئے' سارے ہی ایک ساتھ مر گئے۔ ان کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے خصوصاً جب انہوں نے حضرت صالح والی اونٹی کونل کیا۔اور دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں آیا تواب نبی علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہوئے-مشورے کئے کہ جیپ جاپ اچانک اسے اور اس کے بال بچوں اور اس کے والی وارثوں کو ہلاک کر دواور توم سے کہدو کہ ہمیں کیا خبر؟ اگر صالح نبی ہے تو وہ ہمارے ہاتھ لگنے کانہیں ورنہ اسے بھی اس کی اونٹنی کے ساتھ سلا دو- اس ارادے سے چلے- راہ میں ہی تھے جوفر شتے نے پھر سے ان سب کے دماغ پاش پاش کردیئے -ان کے مشوروں میں جواور جماعت شریک تھی انہوں نے جب دیکھا کہ انہیں گئے ہوئے عرصہ ہوااور واپس نہیں لوٹے تو یہ خبر لینے جلے۔ دیکھا كدسب كرسر يھٹے ہوئے ہيں' بھيج نكلے يڑے ہيں اورسب مردہ ہيں-انہوں نے حضرت صالع پران كے قبل كى تہمت ركھى اورانہيں مار ڈ النے کے لئے نکلے کیکنان کی قوم ہتھیا رلگا کر آگئی اور کہنے گئی دیکھواس نے تم ہے کہا ہے کہ تین دن میں عذاب الہی تم پر آئے گا -تم پیہ تین دن گذرنے دو- اگریہ سچا ہے تو اس کے قتل سے اللہ کواور ناراض کرو گے اور زیا دہ سخت عذاب آ نمیں گے اور اگریہ جمعوٹا ہے تو پھر تہارے ہاتھ سے فی کے کہاں جائے گا؟ چنانچہوہ لوگ چلے گئے۔

فی الواقع ان سے نبی اللہ حضرت صالح علیہ السلام نے صاف فر مادیا تھا کہتم نے اللہ کی اوفئی کوتل کیا ہے تو تم اب تین دن تک تو مزے اڑا اوٰ پھر اللہ کا سچا وعدہ ہوکرر ہےگا - بیلوگ حضرت صالح کی زبانی بیسب س کر کہنے گئے بیتو اتنی مدت کہ رہا ہے آ ؤہم آ جہی اس من اراغ ہوجا کیں ۔ جس پھر سے اونٹی نکی تھی اس پہاڑی پر حضرت صالح علیہ السلام کی ایک مبحدتی جہاں آ پنماز پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب وہ نماز کو آ کے اس وقت راہ میں ہی اس کا کا متمام کردو - جب پہاڑی پر چڑھنے گئے تو دیکھا کہ او پر سے ایک بند ہو جٹان آ کر غار کے منہ پر اس طرح تھم گئی کہ منہ بالکل بند ہو جٹان اللہ کو قار کے منہ پر اس طرح تھم گئی کہ منہ بالکل بند ہو گیا ۔ سب کے سب ہلاک ہوگئے اور کی کو پیتے تھی نہ چلا کہ کہاں گئے؟ انہیں یہاں بی عذاب آیا - وہاں باتی والے وہیں ہلاک کردیے گئے نہ ان کی خبر انہیں ہوئی اور نہ ان کی انہیں ۔

حضرت صالح اور باایمان لوگوں میں ہے کسی کا پچھ بھی نہ بگاڑ سکے اورا پئی جانیں اللہ کے عذابوں میں گنوادیں۔ انھوں نے مکر کیا۔ ہم نے ان کی جال بازی کا مزہ انہیں چکھادیا۔ اور انہیں اس سے ذرا پہلے بھی مطلق علم نہ ہوسکا۔ انجام کاران کی فریب بازیوں کا یہ ہوا کہ سب کے سب تباہ و ہر باد ہوئے۔ یہ ہیں ان کی بستیاں جو سنسان پڑی ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے ان کے بارونق شہر تباہ کر دیئے گئے۔ ذی علم لوگ ان نشانوں سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایمان دار متقیوں کو بال بال بچالیا۔



لوط کا ذکر کرجب کراس نے اپٹی قوم ہے کہا کہ کیا باوجود کھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کررہے ہو؟ ۞ یہ کیا بات ہے کہ تم عور توں کو چھوڑ کرمردوں کے پاس شہوت ہے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی ناوانی کررہے ہو ۞ قوم کا جواب بجراس کہنے کے اور پچھ نہ تھا کہ آل لوط کواپخ شہر سے شہر بدر کردو۔ یہ تو بڑی یا کبازی کررہے ہیں ۞

ہم جنسوں سے جنسی تعلق: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۵۲-۵۷) اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمارہا ہے کہ آپ نے اپنی امت یعنی اپنی قوم کو اس کے اس نالا کُق فعل پرجس کا فاعل ان سے پہلے کوئی نہ ہوا تھا یعنی اغلام بازی پرڈرایا - تمام قوم کی سے حالت تھی کہ مردمروں سے اور عور تیں عورتوں سے شہوت رانی کرلیا کرتی تھیں – ساتھ ہی است نے بے حیا ہوگئے تھے کہ اس پائی فعل کو پوشیدہ کرنا بھی پھھا تنا ضروری نہیں جانے تھے – اپ مجمعوں میں واہی فعل کرتے تھے – عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے تھے – اس لئے آپ نے فرمایا کہ اپنی اس جہالت سے باز آؤ ۔ تم تو ایسے گئے گذرے اور استے نادان ہوئے کہ شرعی پاکیزگی کے ساتھ ہی تم سے طبعی طہارت بھی جاتی رہی – جیسے دوسری آیت میں ہے آتاکُتُون اللَّہ کُرَانَ مِنَ الْعَلَمِینُ اللَّح کیا تم مردوں کے پاس آتے ہوا ورعورتوں کو جہنیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہوڑے بنائے ہیں چھوڑتے ہو؟ بلکتم حدے نکل جانے والے لوگ ہو ۔ قوم کا جواب اس کے سوا پھونہ تھا کہ جب لوط اور لوط والے تمہارے اس فعل سے بیزار ہیں اور نہ وہ تمہاری مانتے ہیں 'نتم ان کی ۔ تو پھر ہمیشہ کی اس بحث تکرار کوختم کیوں نہیں کر دیے ؟ لوط علیہ السلام کے گھرانے کودیس نکالا دے کران کے روز مرہ کے کچوکوں سے نجات حاصل کر لو۔

فَانْجَيْنُهُ وَآهُ لَهُ اللّا أَمْرَاتَهُ قَدَّرُنَهَا مِنَ الْعٰبِرِيْنَ ﴿
وَآمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطُرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿ قُلُ وَآمُطُلُ اللّهُ تَعْيَرُ ﴾
أَلْحَمْدُ بِلّهِ وَسَلَّمُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اللهُ تَعْيرُ ﴾
أَلْحَمْدُ بِلّهِ وَسَلَّمُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اللهُ تَعْيرُ ﴾
أَلْمَا يُشْرِكُونُ نَ ﴿

یں ہم نے اسے اوراس کی اہل کو بجراس کی بیوی کے سب کو بچالیا۔اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگائی بچے تنے ○ اوران پر ایک خاص قتم کی بارش برسا دی۔ پس ان دھرکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی ○ تو کہدے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے اوراس کے برگذیدہ بندوں پرسلام ہے۔کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں بیلوگٹٹر یک خشہرارہے میں ○

آیت: ۵۵-۵۸) جب کافروں نے پختہ ارادہ کرلیا اور اس پر جم گئے اور اجماع ہو گیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور اپ پاک بندے حضرت لوظ کواور ان کی اہل کوان ہے اور جوعذاب ان پرآئے ان سے بچالیا - ہاں آپ کی بیوی جوقوم کے ساتھ ہی تھی وہ پہلے ے ہی ان ہلاک ہونے والوں میں کسی جا چی تھی وہ یہاں باقی رہ گی اور عذاب کے ساتھ تباہ ہوئی کیونکہ یہ انہیں ان کے دین اور ان کے طریقوں میں مدود ہی تھی۔ ان کی بدا ممالیوں کو پند کرتی تھی۔ اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر قوم کودی تھی۔ لیکن یہ خیال رہے کہ معاذ اللہ ان کی اس محض کاری میں یہ شریک نہ تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بزرگ کے خلاف ہے کہ ان کی بیوی بدکار ہو۔ اس قوم پر آسان سے پھر برسائے گئے جن پر ان کے نام کندہ تھے ہرایک پر اس کے نام کا پھر آبا واور ایک بھی ان میں سے نی نہ سکا۔ خالموں سے اللہ کی مزود زمین سے ان پر جمت ربانی قائم ہو چکی تھی انہیں ڈرایا اور دھر کایا جا چکا تھا، تبلیغ رسالت کافی طور پر ہو چکی تھی لیکن انہوں نے مخالفت میں مزاد ورنہیں۔ ان پر جمت ربانی پر اڑنے میں کی نہیں ڈرایا اور دھر کایا جا چکا تھا، تبلیغ رسالت کافی طور پر ہو چکی تھی لیکن انہوں نے مخالفت میں جھٹلا نے میں اور اپنی ہوائی پر اڑنے میں کی نہیں گی۔ نبی اللہ علیہ السلام کو تکیفیس پہنچا کمیں بلکہ انہیں نکال دینے کا ارادہ کیا۔ اس وقت اس برترین بارش نے یعنی سنگ باری نے انہیں فٹا کردیا۔

(آیت: ۵۹) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہور ہا ہے کہ آپ کہیں کہ ساری تحریفوں کے لاکن فقط اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ ای نے اپنے بندوں کواپی بے شار نعتیں عطافر مار کھی ہیں۔ اس کی صفیقی عالی ہیں۔ اس کے نام بلنداور پاک ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیجیں جیسے انبیاء اور رسول۔ حمد وصلوق کا ساتھ ہی ذکر آیت سُبن خن رَبِّا کَ اللّٰ میں بھی ہے۔ برگذیدہ بندوں سے مراد اصحاب رسول ہیں اور خود انبیاء علیم السلام بطور اولیٰ اس میں واخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور ان کے تابعداروں کے بچالیئے اور مخالفین کے غارت کردیے کی نعت بیان فرما کراپی تعریفیں کرنے اور اپنے بندوں پر سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بطور سوال کے مشرکوں کے اس فعل پر افکار کیا کہ وہ اللہ عزوجل کے ساتھ اس کی عبادت میں دوسروں کوشر کے تخم را رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پاک اور بری ہے۔

الحمدللد!اللدربالعزت كفضل وكرم سے پارہ انيس بھي يحكيل كو پہنچا-